LIBRARY OU\_232678
AWYSHINN

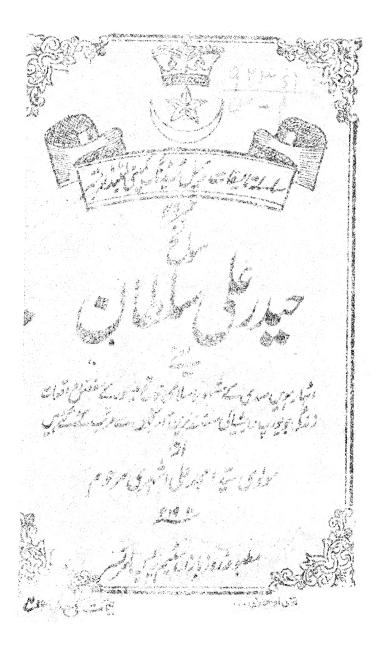

المساوول إمثا عات من نورواطاني ساديا عالى شهر جس والمديون الكمانية الخاورون كالتاورون كالقافيس بالاكران ي الاوردورة في فالوسط المستان ال مِن العدول إلى المراجعة في الجوائد والمناف العدون التا من الموت المعالم التا المان التا المان المعالم المان الم النوى الكوالصاف روه فان كانهاية ولم وطاق رسوال وجار نغنوكي تنبيها والريء ويناس مباوش الانوم فهومها ووابس بلدوه م بيوى صى مورود يارك ي بيداد تريكة قال كوموع كالريد سينكه وكمرية ولنش اوركمال بمتح فيوصور خاجريا وكعالما كماسيته وبمرث ور Fullaly in a for the Liver in the wife with the تعييره وي كي وي باي نوايت ي فال ويدا ورلان قدرست ومسايع reduction of armania chariches تعصد الماليم في ولا الله المائي الرفر وللم المائي المراج في John Bland 18 1 18 1 - 5 Gilin Colon of 10 miles 11 English of Works Continued فحكمه وموثل مولانا نواحه الفاضح فتأحيه والمسافية وتستنسخ مساحه والمانواح الفاخية والمتحال كالشور والمسافية والمسافية موزقوتي كبرا ورقعب فالناتيج بالباسلام كالوجوده طالته زاركي لنبيع بطو الأمنية عاليه كالتفهورهما سامه وركاك فالتهجر موجودات تشطه التريفان ولهرفول وللوكم والميان

| مضامن والخءى جب بطنامهم |                                                                 |         |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| مغمر                    | مضمون                                                           | نبرشار  |  |  |
|                         | مقدمه                                                           | (       |  |  |
| ٣                       | حيدر على خان                                                    | ۲       |  |  |
| ^                       | فيوسلطان به                                                     | ٣       |  |  |
| 44.                     | اس كتاب كااغذ                                                   | ~       |  |  |
| 44                      | معذرت                                                           | ۵       |  |  |
| ۲۸                      | شجوا كينب                                                       | 4       |  |  |
| 44                      | ا من المبعد عليمان بها در ادر بيوسلطان كالنجو حسبت هي اليون الي | 2કેંદ્ર |  |  |
|                         | برنگ صاحب چیف کشزیبور                                           | u .     |  |  |
| μ.                      | ميور كے اما كُونُ كا شجره ك                                     | ^       |  |  |
| ۳,                      | متعلق شجو مبيد                                                  | 4       |  |  |
| mr                      | نظام حيدرة بادكا تنجره حرسخ فين ليون - لي درك ميف كشرميور       | 1.      |  |  |
| سوس                     | اكات كوزادن المجود تعقق أون بي بونك بفاكث ميد                   | и       |  |  |
| سهم                     | بناك مشواك فاندان كالمنجو جرستج في لهون لي المكت بفي كشر ميور   | w       |  |  |
| بوسو                    | فاسبعيديليفان كي كبائے مظام صابعدائے عودج كے مالات كا وجم       | 190     |  |  |
|                         | واقتباس سيستحرين فالن حيب كدى فارسى ناتولدهي دعليفان            |         |  |  |
| "                       | ساسلام کی کک                                                    |         |  |  |
| <u> </u>                |                                                                 |         |  |  |

|     |                                                                      | NA PROPERTY OF |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| صفر | معنون                                                                | 'بشوار         |
| 4.5 | نشيخ ولي فور                                                         | 164            |
| 64  | نواب حيد على خان بها در كانب المرحب مجتمع تن حلات حيد رى             | ھا             |
| ٥.  | ولاوت حميه ديلي خان واقعات البعد                                     | 14             |
| 24  | ميدعليفان كرتني اقبال كالأغانيوا قعات هدالك يهجري                    | 15             |
| DA  | نواج تخدعلی خان کی کرکیے و ننداج دربیسیدر کا ترمیسا بلی کوما ااکا    | 10             |
| "   | ميدرهليفان كاجهرمردا كي دكمانا واقع ستنالمه تجري وسي                 | ماد            |
| 44  | مه اد نبگلورس كوبال ما وكاميد رغلى فان وشكست يانا - وافعات فيم       | 14             |
| 400 | سندراج وزرسور کی موقفی و د کھنٹ سے را کوریمن کی مامودی پیریلیان      | ۲.             |
| "   | کی سرخت مور قعات م ۱۳۹ مری می در | u              |
| 45  | سركار ميدرعل خان مين تعلقه آن كل اور بآريحل كاو فل سوناه الق والسيا  | الإ            |
| 76  | كهند سيرا ورسمن وزرجد دميوري ممكوري ادرجيد بثل خان كي مرواركا أوا    | **             |
|     | مع قاقعات متعلقه منطق ميري                                           | u              |
| 60  | ندولست قلدُوارالرياست وعليي كل راجيد بيرو وكلراني نواحير مليا        | 44             |
| "   | دا قع سائله هجری ۲۰۰۰ منا                                            | 4              |
| 46  | حيد على كاعِرون أفبال حب يأتي ملات حيدرى                             | 44             |
| بدم | باٹر میری کے واقعات                                                  | 10             |
| A 6 | ناب میدنیلی مان کی مکرانی میدریشلات میدری کاافتتاس س                 | 44             |
| 11  | فني ديروا قع سامال پهري                                              | 14             |
|     |                                                                      |                |

| · Chapter Co. |                                                                     |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| مغم           | مطهون                                                               | زشرا<br>ریشرا |
| 4.            | جبدعلی فان کی فوجی تعسیم                                            | 16            |
| 42            | نظم لَا فيرون مصنّف ما رجنامه الله الله الله الله الله الله الله ا  | 47            |
| 900           | افرال ديگر                                                          | 44            |
| 44            | ي نسخير سوئيسان                                                     | .س.           |
| 99            | شنچر بلانور فررد و کوه سنسکرا د نبوکنده و غیروسلند بهری             | 141           |
| 1-4           | مرسطون کادو کسیداحله                                                | wr            |
| 44            | ر فنح کیر نور کے ولیے ہے قعات سٹ کلا پہری                           | pope          |
| 1-1-          | اشعار جارهب استرر                                                   | 44            |
| 114           | تخِقیق مزیداز تاریخ لوزنگ صاحب                                      | ra            |
| 114           | پرغمیزون سے معاملہ ۱۰ ن ما ما ما                                    | po od         |
| 144           | قوم ما بله كامطيع مويا ادرقوم أكرير فتح إنا                         | عاعو          |
| IFF           | كليكوك كالشخير الثالث لمجرىأ                                        | 14            |
| سوس           |                                                                     | ۴٩            |
| سوعة          | <b>.</b>                                                            | ٠ لىم         |
| ناموا         | واقعات من انزر هو شاریجری                                           | N             |
| 184           | تنخر قلد سواری درگ                                                  | 44            |
| يها           | یا دیچ ما کویشیا کی کسٹ کرکشی اور اوا ب کی فتحمیاری                 | سولهم         |
| (d)           | ركهو نائدوا وكالبينو انبكردست درازى كرناا ورثاكام جانا ووقع ساهالهد | 44            |
|               |                                                                     |               |

| مغ  | مضمان                                                                                                 | نبار       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 144 | قلد عبلي د معار والركي تشخير                                                                          | NO         |
| 10. |                                                                                                       | 44         |
| 161 |                                                                                                       | علم        |
| 154 | واقعات ني گرڙگ در کليکوٺ وارتع سنٽلا يې چري                                                           | *          |
| 14. | تكركشى كرنازميك ما دُنا فإ كا دا قع ستاه الله بجرى                                                    | 49         |
| 100 | نظام حیدرتا و اورانگرزون کی سوافقت اورانوا ب جدولها                                                   | ۵.         |
| "   | ادرانگرزون کی حبات بر                                                                                 | ~          |
| 4-1 | كُوْبِهِ - كُرُوْل - بِلَّارى بِيسِتْ كُلْثَى وْمَا يُعْسِفِيلِا بِهِرِي                              | اھ         |
| 4-4 | مستسنزاده ميسوسلطان كاست وي مع شاريها ويرواقع مفيلاه                                                  | 01         |
| 4.4 | تَشَرُّتُنَى كُرْنَا كَانْتَيَا مِرْمِهُ نَاظُمْ مِنِ كَا بِاتْفَاقَ وَكُرُا وَتِنْغِيرُونَا لَوْا سِ | ٥٣         |
| "   | جيدعى خان كا مليب بآرى كو ـ                                                                           | u          |
| 414 | تنخر قلعه محتى اور كونت ارى مرار وراؤ - واقع من الدع                                                  | 02         |
| 414 | تسيخ وَلَحْدِينِ ورك ورك فارى راجه و قالِع سنْمُلا يَهِمِي أَفَا                                      | 00         |
| "   | رون کی جری در                                                     | 11         |
| 444 | تسخير بلاد کرنی و مخنی کو نه وغیرو ما قد سراولا بهجری                                                 | 54         |
| 444 | عچع کے شرز دہ کریم کی سٹ ادی رمع شادی دختر سلوالہ                                                     | 94         |
|     | نظام حیب رُرًا با دا درمشِوا کے اپریا کا نوا سے محیدر علی خال                                         | <b>D</b> ^ |
| 11  | مو اگریزون کے خلاف انجارا - و قابع سط النهجری                                                         | u          |
|     |                                                                                                       |            |

| صغر        | مضمون                                                             | زنيار |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 444        | نېټردوا کې کړيمصاحب وليپوسلطان                                    | 04    |
| <b>5</b> 1 | نظام ادربیتیواکی خسیامرشی نظام ادربیتیواکی خسیامرشی               | 40    |
| 100        | جبرل منرو اورکر ل سیلی سے جنگ کے بعد قلدار کا ط                   |       |
| "          | کی تبخیر - و قائع سوالی هجری                                      | "     |
|            | بدنستخ أركات شركات در كاوثيبوسته كالبش ونا-                       | 44    |
|            | نصير الدول عبدالوكاب مان بن نواب الزرالدين مان را درخوره          |       |
| "          | اذابِ وَالاثبا محسس مدعلِ هان عظم آركا ك كرفت ارى                 |       |
| 11         | معدو گروا قعات سيال مذكور ٠٠ '٠٠ .٠                               |       |
|            | جنرل ساری کو ب کی شرکشی اور نواب مید علیفان کی معرکه              |       |
| 1 1        | أرائي حباك معمود سندرمين ميرطي رصفا خان كا مارا جا ، وقايع هوالله |       |
| 401        | كرن كال ورجزل كو ط كے ساتھ نوا ب ميدر على خان كے                  |       |
|            | دورسے رمارہات واقع سلافاللہ بجری مد                               |       |
|            | كزنل ركبيب صاحب بهاور سست نواب حيدرعلى خان ك موكرارا              |       |
|            | جنرل سائری کوٹ کا آ اور صلح کا قرار مایا نے                       |       |
|            | وابُعيبُ دِمِليفان كا فرانسيون كي اعا نت كر، ورازسِل              |       |
| "          | البيط الدياكميني سي كلًا رمونا                                    | "     |
|            | شما باخسب سانی و عادات زند گانی نوا ب جید علیجان بیاه             |       |
| 441        | واب بيدوليان كى سوارى كاست المنزك المتشام                         | 600   |
|            |                                                                   |       |

|          | 4                                                                    |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| صغر      | مظمون                                                                |     |
|          | ميه زاعلى غان خمس بوړه نوا سب جبد رعلينان کا ما و صورا ومپنيوا       |     |
|          | ست مِلِها مَا اور ما دمعوراً وُكا با تفاق نظام حبيب ربّا با و وصاحبا |     |
| "        | أكريز كيمسسريز مكسبلن رجراهنا مع معركه أماكي واب وقسو                | 11  |
| 444      | تفصيل ممالك نواب حيد على منان وتقابل افَواج الطّريزي                 | 44  |
| "        | چشم دید نامه نگار فرانسینی                                           | "   |
| r.0      | جنركِ ستهرسے مقابلہ ن ن ن ن ن ن                                      | 290 |
| ي. د     | كبيريتان كامحاصره -رامستون كى مسدودى                                 | 24  |
| pu. 4    | كبيريْنِ رحِيه بيان كالبنجنا ادر قلعه كا فتح هونا                    | 40  |
| سا الما  | نگومن كى طرف ايلغارا ورجنرل متهمست مقالبه                            | 44  |
| ماسم     | يليوسلطان كوتخريب قرب وجوار مدراس پر مامورکر ، "                     | 44  |
| سوبوسو   | نواب ميدر على خال كى والده كاتشريف لانا                              | 4.  |
| له باسم  | قلد وانتباري سي أمريزون كو ككال منيا مع اقرار نامه                   | 44  |
| ma.n     | اللغة انبدر برجبر كي ستهاور لوا بكى فوجون سسے مقابله اور             | ~•  |
| 11       | راز ساز سشس أنگرزي کاا فشار                                          | 11  |
| har gare | نظام علیخان کا تلق انگریزون کے ساتھ                                  | Al  |
| وسوسو    | جنرل المتعدكا فسلح مين كوسشش كرناا ورنا كام رمها وركرنل              | Ar  |
| "        | ارود كاست ديك كيا عاني ي الم                                         | 11  |
| mmer     | عيدرعليخان کي آمادگي اورانگريزون کا عزم سنجير نسگلور                 | ۳۳  |

| 7       |                                                                 |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| صفح     | مضمون                                                           | نتثار |
|         | جنرل ہمنھوا درمیر محدوم علیجان کی معرکه آما کی ······           |       |
| 770     | وبونتی کے باست ندون رجبر ل سمتھ کی مہر بانی سے نواب             | A 0   |
| 11      | <i>حيدرعلى خان کاخوش سو</i> نم ن                                |       |
| بالهامع |                                                                 | P 4   |
| يموسو   | يُبيوسَ لطان كامِنكُكورية بيانا ورانكريزون كونم بميت وينا       | A4    |
| 444     | منگلور بے زیگر سوداگرون سے جید علیجان کی مزاحمت                 | A A   |
| -بهامه  | جنرل سنتهد کی سرگذشت                                            | 14    |
| الهمو   | مرزا علینان کا نا دهم سور تحقیق ملنا                            | 4.    |
| سولهما  | نثرابی کیتان کی حکائیت                                          | 41    |
| هامها   | ولائيت مسيمطر فريري ابق ركن دنسل مداس كاكورز سوك أ              | 45    |
| N       | اور نواب جيدر على خان كے سائند مصالحت كا فرمان لان              | 11    |
| كالإنتو | بهرلاعب دامه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                  | 9 100 |
| عاليهم  |                                                                 | 4~    |
| 444     | مدا نعت نوج مرسله حرگوبال ما دُسترا اور با بورام میشرنونسیسس کی | 40    |
| 11      | سپیسالاری مین نفی                                               | 11    |
| ا ۵۳    | فراكسيون مسي كررووستي پيداكرنا                                  | 94    |
| For     | سرحدهليبارېرېسار راسي رياست زمورين وغېرورز فالفن سونا -         | 46    |
| ror     | قلعد بلهارى ورگنتى پر قابض سونا                                 | 41    |
| <u></u> |                                                                 |       |

| -          |                                                                              | _      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| من         | مضمون                                                                        | رنثار  |
| 700        | ناب بیدرعلیخان کا مام مالک بوما دافع مانب جنوب دریا <i>کے کتا</i>            | 44     |
| 11         | يرقابض موجانا                                                                | "      |
|            | فلعدابى پانگرزون كے حكى كرنے سے ذاب ميد ولنجان كا وش قام                     | 100    |
| 144        | رْجِيْعِضْ مِعْامات رسالەملى <i>ۋى ب</i> ياڭەنى مطبوغ <i>دىلىنىڭ يۇجا</i> نى | 101    |
| "          | كېږي كو نه وغيب ره ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       | 11     |
| عوسا       | نظم از کتاب مان نامه کما فیروز                                               | in     |
| 47.4       | ليون - بى بورنگ صاحب بهاورى ايس ، آئى جيف كمشر ميرد كى ماريخ                 | سهب    |
|            | حقة اول منعن حيد على كے نيدوسوين باب كاا قتباس وربار ، جنگ                   |        |
| 11         | فواب باآگریزان                                                               |        |
| <b>141</b> | نواب <i>حید رعلی خ</i> ان بهباد رکی رحلت                                     | کی میا |
| 1444       | لواب حيدرعلى خان بهادرك عادات وخصا كل عنصوصيات حيند                          | 1.0    |
| مو ، تم    | فقات القاب نناب بيدر على خان مها در                                          | 1-4    |
| 4.4        | سبح فواب نامدار حيد رعليخال مبيا وركا                                        |        |
| 4.6        | ناب میدعی فان کی برجی اگریزون کی زبانی                                       |        |
| 4.6        | نواجهید دیلیخان کی تنمی اور لوٹ ماریر ریمارک                                 |        |
|            |                                                                              |        |
|            |                                                                              |        |
|            |                                                                              |        |
|            |                                                                              |        |

رقم بيول

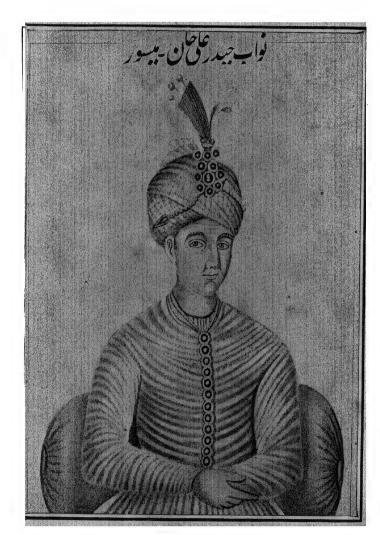

## مقرمه

جبا*وزگاپیپ عالمگه کے بعد آیس کے چھگاڑ وں نے سلطن*ن کی: ماد متزازل کر دی اوراس کے بعد کے بادشا، فلیڈنٹین آرام طلب عیش مرست م ون ملك تولازى طور سے شاہى عب واب عصف لگا۔ اور ماك كو أو طرف نودمه ابنه حالبتین بیدا بهونامند وع بهونگین . انگریز ون نصمشیراور نا بنة بنة بنكاد بهار اورك وغيره مالك البين تبضي كريائ يعربات غور ملطنت كادُول والاور سرطة ملك بين سازش اور مداغدت كونتيار بهویئے۔ دوسری طرف سے مربہ وں نے زور کیاا ورثمام ملک بیس اپنی ر پخیز سے ته کا که دیا کہ میں اور ص کا صوبہ عالمجدہ ہروگیا ۔ کہمیں ، اظمر حيدراً بإدنظام بن يبيني وغيره وغيره - اس حالت كو د كييركرايك بها يركبيل کے دل میں میں الوالعزی کے ولولے بیدا ہوئے اور اس کے عزم بالحرم نے ان کو بدر اکر دکھایا۔ اس بہا درسیابی نے مذ توشل انگر نیروں کے بولٹ کل سازش سے کام لیا وردمثل دوسے صوبوں کے بادشاہ سے منحف موربادشامي مك براينافينسكر ليابلاص ابني بهاوري - اور استقال اوراینی والعرمی اورعرم الجرم سے خود کوایک سیایی سے بادشاس کے درجت کے پہنچایا ورا تحریزوں او درسطوں اور نظام حدار کاد

اورنواب ارکاط وغیرہ کویے دریشکتیں دیٹار ہا۔ بیکون حید علی ناکم اُس كه بعد أس كافرزندا قالمنطب وسلطان بهي ويساسي نكلابه ہمارسے یہ دونونامورہروزحیدرعلی اورٹیبیوسلطان فرانس سے نیپولین بونایاریط اور ایران کے نادرشاہ کا دل و ماغ *دیکر آ*ئے تھے جالیس برس کے اندرجنوبی مہندوستان میں ان کے فتوحات حبرت انگیز ہیں۔ اور ملطان کافائر ہنایت عبرت نیز-حید رعلی نے نو د کوسیاہی کے درجسے اکٹ ورنابک کے ورجیسے وزیر اور وزیر کے ورج سے با دشاہ کے درجہ بہنچال البکن اُس کے نام کے ساتھ نایک کالفظ ابسی شہرت عام حائس كرحيا يفاكروه أج تك أسى نام سے يادكيا جا آاور أسى نام سے سجاناها تاج + لبوسلطان *نے گہ*وار *اسلطنت میں پرورش* یا بی اس کئے وہ اوراً سنى اولا دسلطان كے لفب سے ملقب ہے 4 ہم قبل اس سے کہ ان دونو کی نار سے لکھیں با اُن کے سوائح زنگی بیان کریں-اس مقدمہیں عام ناظرین کو اُن کے بعض صالات زندگی سے روشنا*س کرتے ہیں اور ہا را یہ ب*یان زیا وہ نرانگریزی تاریخوں اور لبول-بی-بورنگ صاحب سی-ایس-این بین کمشنرمیبورکی تحقیقات مزيدسه ماخوذسه و

مد منکرت میں تایک کے معنے ہیں سیدسالار- اور حیدرعلی کو میخطاب مندو ریاست سیورسے حاصل موانفا +

بورنگ صاحب کصنه بی*ن کدان کے حبگی کار*ناموں کے متعلق فرانسیہ اورانگریز**وں کے بیانات میں باہمی عدا دن کی وجستے ای**ساختلاف ہے ک غیرطرفداری کے ساتھ طعی راہے قائم کرنا قریب قریب نامکن کے ہے اور جب بورنگ صاحب بعساشخص جبن كوخود ميسورمين مبطه كرمرطرع كي تحقيقاً كامونع عصل بقايد كيح نويم كودوسرا داسته اختيار كرثالازم بهوا- اوريم نئ دکن کی تاریخوں کوسامنے رکھ کروا نعیات کو اُن سے نقل کیا اور چینے الامکان دونو کی تطبیق و نفریت میں کوسٹ ش کی جن کے موزوں کو اپنی قومیت یاجنسیت اورزمانة تبيب موني كي وجهسته اطلاع صالات كي مواقع خاص على يقط ] حیدرعلی ماور زادسیا بسی نفها- وه بطرا شهسوار مقیا- اور فرجهشیرزنی كالله ويُجين ميه وستلاه كامل ركفتا بقيا و بجين ميه جفاكتري ﴾ ا كاخوگريقااسى وجهسه بثرى بلرى كليفيس برداشت كرلي**تا** كفا اور س كى طبيعت بران تكليفول كاكونئ الثرمحسوس منهوتا يخا حبوقت فوج ئى كى ن كرتا السينے ذاتی خطرہ سے بے بیرواہ ہوجانا-اس سے دوستری لى يهت باره به تى- يىنگامة جنگ بىس برگز ندگھېرا تا اور بيرى دا نا نى سىم کام کرتا۔ اُس کو اِنقا ہوتا تھا کھنیم کی فوج پرایت رسالوں سے کیونکر حملیآ ور مہو-اورود بٹری سرعت کے ساخن بٹرے بڑے دمائیل سے کام ليتا تفاجس مع ميشه كامياب موتا تفا- وه اينفسياسون كي يوري فاير کرنافقاجس سے وہ بٹری با نبازی کے ساتھ اُس کی طرف سے حکام كرتني تضح فرانسيهول كي شجاعت وفاداري يربيرا بهرومه ركهتا بضا

ظالم اوررشوت خوارعاملول كوتازيانه سيسببلوا نابيتا جواس كاايك مهوافيكم مخدالیکن وه نلم میند منه نشا- بنکه اس وقت کامفتضاء هی بیر نشفاکه وه ایسی نام كام ك حيدرعلى كونعنيم كي آمد براجين الك كيمسر مبز قطعات بربا وكروجيث بيس كونئ افسوس نبهونا بحفانا كدوثهن ابيتغ واسطف سامان رسد مهتبا نذكريسك . ولوگ اینی خدمات کو اُس کی مرضی کے موافق انجام دی<del>نے تھ</del>ے اُنکوحی كصولكانِعام ديتا يننا- به لوگ أس سع بترى ٌالفت كريننه غفه حي رعلي ئوکسی سے مذہب اورخیالات ندم*یں سے کو دع خوض بہ تھی۔ اس کو تع*صّب اليصويهي نهيل كما يفاء حيديعلى ميانه قدتصا خطوخال سينزاكت كالظهار ببوتا تضابر رنك حمارت وتأب سيسانولام وكيا غفامه ناك جيمو في اورخدار بقي - أنكه بيل بعي إشرى منتقيل ينجيحا مونث موثا براء والرطي موتنجيون كاصفايار كوتاتفا لباس کی آسینیں میں مہنی تضیں جسم میرجہ کی بھینندی ہوتی تھی۔ إيونساك نوب مبيروار بينتا ففا-أس كالباس بهت بهي فييس بهونا عقا-وستار بنابیت لمبی شوخ گلنار اور اوسیس بموار بونی شی - فوج کے ممراه سفید سانشن کی فیایمنتاجس میں نهاست وب سورتی سے زر کا اليل بوسط بين موسع موقع اسى كيرك كاياجامه موتا - زرو كال ك جيتي كى بىنتاا دركم يىل سىنىدرىيى يىن ئىكاب ھارىيتا- داب يىل تلوا رىكىتى بۇۋ زين محي فبورس طينج رمت +

اس کے خیر با دولنسر ایر شخص بهت آسانی سے اسکے صنور میں

جاس*تا ہختا وہ بٹری تجنک*لفی سے بانیں کرزا۔ اینے یاروں سے ندا**ق ک**ے ہمی عادستانقى- اس كى د ماغى قوتيس ايسى زود رس ا ور قوى تقييل كه المجسسة **ېيى د قىت بېل دەجيند كامول برمنوجەر بېتا ئىزما-يېنى عرضيان اورخىلوط** بهمي شنتاجا تابقاا ورأن كيجواب بتانا ورحكم انتكام بهجي ديتاراني يقا-أسى كحسبا تذتماشا بعبي ديكويتا بيانا بتها-بيركام سابته سابخة مهوت يبلته تصے- اورکسی مات سے اُس کاخیال شبّتا تنا بیونکہ وہ ناخواندہ سے ا<del>سا</del> وہ ایسنہ میزشی کے لکھ، ہوئے احکام ووسرے میڈیشی سے پڑھوا کر س لبنیان تاکه کو ئی نبلاف بات لکھی گئی ہو تومعلوم کریا ہے۔ 'نمیہ اسپانم وستخطارتا بیما- دستخط می*ں ایت نام کاسبچدف دح* ) بنا دیا کرتا تھا ا*ُس كاحا فظ*ەلىساننوى <u>كۆ</u>نگە اُس كوۋرا ۋراسى بات بادرىنى مىتى وه الک مرتبرسیاسی کو دیکه میرمارت کیکه بعدیههان حاتا بخفا- شام کو دل بهلامنے کے لئے اُس کے **سامنے تایشے** ہواکیتے بھے اوٹوملھ بافتہ طوالفيين يقص كماكر في خصين- اسبي اثناء مين بنشراسبه كا ويدرر ببنانشا جس میں اُس کے نہایت چیدہ احراب نثیر کے رہیننے کیتے ۔ اُسرکیا حرم وسیع بیزها- و ه نورب صور رت عور نور کودل سیمیبند کرتا بیزها رنبکن اید ا غتماش مذبخياً كه وه عتباشي كارو بارسلطنت ميس مخل بهوسكتني يد خاص خاص جشون مي وه افسران سيادك سائد بمفن أرا بركم بطری شان وشوکت کا اظہارگیا آپاہتا۔جارس کے آئے آگے رسالے <u> علتے تھے جن میں ہمت سے بور بین سوار ہونے کھے۔ اسکے بعد یا نسو</u>

جنگی شفرسوار بعرشابی فیدان کوه بیکرآنے مقعجن کی زرفقی جمولی کارویی كام سيمغرق موتى تقيل - أن كي بعد صبيدول كرساك موت يف ببينته مرنع كيمشرخ وسفيدررول سي سجح بهو يختنهايت بصلح معلوم ہوتے تھے۔ اور بسوار فولادی بوڑبوں کے برجھوں سے ستے ہونے کئے ان کے عقب میں رہیں مانے باندھے جا لکتے پہنے اور عدا کے انفوں مين لئيب ل آند شفر بعالون من عصوف مي محصوف المنكرة أونران ہوت تھے۔ ان کے بعدر ت برق یوشاکیں بہتے ہوئے امراء کے سرے آت متعجن كى يوشاكول يرفينول كاجال جوتا تفا- اس كے بعد خاصر كيسب بارتقار توس آن فض جونهايت آراسته حالت سي تكلي تنفيه ادران کی رشیمی اور کلابتونی باگذ**ر رس سائیسوں کے ب**خصو**ں میں مہو تی** التدين- ان كي يحييم كاروال كالروه أناتها- يعرفانداني افسراتي يقيم جو گلور میں طلاقی *زخیریں بہتنے ہوتے تھے۔*ان کے بعدا مک برٹیسے زرق برن اورشا ندارگروه که درمهان خودحیدرعلی **مونا** نفا- اسک*ی طور*ی مير سفيد الخفي و د نا نفيا- جو بثر نور كے نبگل ميں پيمڙ اگيا تھا- پيمره پدر علي كى عقب ميں بهت سے دراز قد ہاتھى ہوتے تھے۔ جن برنشانات اللہ ہى ر کے ہوتے کھے ب

(۱) پیسلے ہا تھی ہبرایک طلائ مسجد ہوتی تھی۔ (۲) دوسرسے ہیرماہی مراتب -(۳) نبسرسے ہیرسونے کی تقالی میں سفیدمومی فدینہ ہونا تھا۔

(سم) ي تقير دوطال الخ ظروف موتے تقيم كوميو كمت تق ( ۵ ) پایخوی*ں نا تھی بیر*ا یک گول کرسی ہو تی تھی جس میں اٹھنی<sup>و</sup> انت کی کی کاری اورسونے سے منٹرھی ہوتی تھی۔ ان کے بعدصشیوں کے دواوررسالے ہوتے تھے۔اور انہیر جبننیوں کی فوج پیدل کا گروہ ہونا تھا-جلوس کی متحرک نطار کے واسنے بائين سيدل بليثنين مونى تقيين جوسفيد ريشمين ورديان يهنيم موتى تقين اور ہائنجوں میں کمیے کمیے سیاہ سرچھے ہوتے تھے جن سرچاندی کا کام کہا ہوا مؤنا نضاا وربسرون مرحيو بن جيو بن جهنڈياں لکي ہو تی تقیں۔ پیسپ عجبہ تضاه كايرشكو منظر بونا تضاجب سصرف مغل اعظم كاجلوس توسيفت لےجاسکتا تقالیکن ووسرے کسی فروا نروا کا جلوس ہرگز فایق نبہوسک تھا بورنگ صاحب نکھتے ہیں کہاس میں کچھ شبہنہیں کہ وہ دلیر ما درزاد لاگن دل جلاكما نڈر حرب كا ماہر- باندبيرا ورعزم و نسات سے بھرام و آتنحص كخيا شكست كى حالىن ميں أس في كہمى بمت ندل دى اور حب اس بات پر عوركماجا ناہے كدوه ايك مشر تى خص تصاا دراسى كے ساتھ بدد بكره جاتا ہے کہ اپنے قول وافرار کا وہ کیساسیا نھاتو حیرت ہوجاتی ہے۔ اُس نے ا بنی حکمت علی میں انگریزوں کے ساتھ بیچے وفریب سے تبھی کام نہیں ليا- أس كانام ميسورمين عزَّت مسلياجا نااور أس كو عدوها نه تعريف کے ساتھ یا دکیا جاتا ہے اور اُس کی بہما درسی اور شہاعت کے کار نامے يرجوش فيزيك ساته بيان كي جاتهين- اب بم حيدرعلي خان ك

بهاببن اوالعزم اورنامورفرز ناطبيوسلطان كى بيرايوث لائف كا ذسمر كرية بن ٠ بم كوانسوس بهج كه انگريزي موزول في بيبوسلطان كي نسدية أس فیاض نشی کاظهار نهیس کیا جواس کے باپ حیدرعلی خال کی سبت المنهُ إِيامَا مِنَاسِتِهِ بِسببِ بِيهُ رَحْبِيرُ عَلَى كُمُ وَقَمْتُ مِينِ الْكُرِيزُ وَلِ اورْ وَالسبب کے درمیان رقابت بھی- ایسے انٹریا کمپہنی کی ابتدائی حکومت اس قابل ئە- وئى ننى كەو دىپدرغلى كانقىم چېيىن سىكە- اورنىيوسلىلان كے دفت بېس فرانسيس بيباج وجيحه بضاورا نكريزول فيتبيوساطان كحريف نظام درراجه مبسور وعيزوكوا ببيغ سانخه ملاكرايني طافت بثرها ليخفي باايينهمه گورنمندشاننگه ینزی کوشیوسلطان سے بهدت بٹرااند بیشه نظاجوا گاربٹر ک كوترام مين وسنتان ت نكال دييني بركمر بسينا رمينا عفا-اس ك مركار انگریزی کوائس کومغ دب کرنا لازم آیا- اور فتح یا لیین کے بعد اُسکی ارکخ مين طرح طرح سے خلمهاوزنعصب اور زابل نفرمت بانوں کااعادہ کیا گیا۔ تاکہ تاريخ بيژه مصنے والے انگرينزوں کی بذمينی بير محمول مذكريں، بكه نود شيبو سابطا كوقايل عنفويت جانيس و اس مصلحت کے لوراکرنے کوانگریزی مورٹوں نیووگورنمنٹ کے مصلحت جوعهده واروم فقوم إس شبوساطان كالشرا وصاف برجولازمة سلطانت باغير فومول ميس مفينيه مهوسط السدأس ونسته كح ليؤمنا سنفام

سبحه جاسكة بين ناريك برده والاست جبيها وزنكر بب عالمكبركي الكرزي

تاریخ میں بٹری بٹری پوشکل اسنادیاں خرچ کی گئی ہیں جن کی اس<sup>ن</sup> فنت میں مسانوں کی طرف سے تنقید مہور ہی ہے ، اسى طرح بهم ليجصني بين كشيبو سلطان بعي جنوبي مهند وسنان كااورتكنيب ان صاحس كى تارىخ كولوللكل سابى سى كاكواكيا ہے ، يثيوسلطان انگربزون كاوشمن بهي ايسائها كداسكي سبت جسقار جيله يهيه وليهور عبائين كم باؤركل سايك طبيعت كوا اكسكتي ئەدەلىيىغ اپىسے تىنمىن كۆنعرىف سى با دكرىپ ـ ہم اُس كى نسبت ہر قسم كى خيالات كونا ہر كرنے ہيں -ستشك عين طيوساطان نے بادشاہ كانقب اختيار كيا۔ وہ نو د كو حضور میرنوریا ما بدولت کے الفاظ سے مفاطب کرنا تھا۔ اُس کی نوج کرنٹ کر مجابين كهادتي تقى- جدينه واختراع كاأسه شوق نفا- اسى عدينه يبندي سے وہ اکثر نثہروں فصبوں کے نام برل دیاکرنا تھا۔ اور پنٹے نام رکھتا تھا بواُس کے بعد قائم شرہے۔ ہندوستانی *توس*اوروزن کے باٹ اور <del>ت</del>النے أس نےاپتے اختراعی قائم کئے تھے۔ ایک تقویم بھی ببنوائی تھی۔ سلطان بهت بیژا منشی بیچا- وه کوئی بٹری مراسلت اہم ہو تی تو اہیئے آپ نکھتنا اور اپنی فوج اور دیوانی کے معاملات ومقدمات میں حکام مناسب لكهواتا - برصيغه بيزنگراني ركهتا - علم فنون - طب سجارت معاملات مزمهي بتعمير محكمه جات فوحي اوربيثي ارمعاملات مين مكسال مهاته ستفاهی را سه دینا- اتنالکه کربورنگ مداحب نکھتے ہیں کہ

در میکن دراصل اس کو ان معاملات سے واقعنیت مذبحتی۔سلطان کو ہرفن میں مهارت ہونے کا دعو لے ہی دعو ہے ہیں۔ واقعی سرفن سے مهارت مشهور یا دری آرچ بشب ایب سے بن کو تھی جس کاستالہ ، هجری میں انتقال ہوا- یہ فرارت کا کام کرسکتا نضا۔ سیرسالاری میں طانی تھا۔ امیرالبحرتھاا ورسب قسم کے علوم میں ماہر نفاا'' حالانكه خودمينوسلطان كحواقعات اوراس كحدرويثن كارنام اورخو و يوريين مورخول كي تخرير سے أس كى قابليت وجامعيت كا نبوت بهم يہنخا ہے ۔ بورنگ صاحبے اپنی مغربی فیلنگ کی یاسداری سے ایسالکھاہے۔ جيسيعض انكرمنزي مولاخ تاج خمنج كي مشهور عاربت كومشرقي عيناعول يبير منسوب کرنے کے بدلے ایک الحلی کے فیاسی انجنیر کا نام بیش کرتے ہیں ، سلطان نے زبان یارسی کن کمیل بورے طور سے کی تھی۔ عربی درسیات سے بھی فا رغ تھا-اینے دستخداطغرامیں کرتا تھا۔ کھیل تفریح ك كفة أس ك ياس وقت من عقا- أس كتهام مراسابات برس فاعد كساته رصبطرول مين درج موت تقه یٹیوسلطان نے ایک نیاسگران کی کھا جھا جو <del>99 للہ ہجری میں</del>۔ بمقام مرسر بك بيش دهالاكيا + سلطان نے ایک جموعۂ حربی تیار کیا تھا- اس کتاب کانام فنوط غازمال مكانفا-اس كتاب بين الطياره باب تقيم- وررشون اور فوجى كرنتون كيمتعلق أس مين برايت كاكوني دقيقه أطحانه ركها نفاء و

زائفن حوسرا مک افسر سے متعلق تھے اس کتاب میں تھے بچے ساتھ درج تھے۔ وہ تدہریں اورطریقے لکھے گئے تھے کہ شبخون کس طرح مار ا عائے جنگل اور میدان میں کس طرح جنگ کرناچا ہیئے - اس کتاب میں محافظت كے طريقے - رخصت كے تواعد - سياسوں كي مشق كے دفعات او سی طرح کے دوسرے سب امور خروری درج کردیے گئے تھے + سلطان نے طفحایم میں ایک اعلان شا لغے کیا تھاجس کے مافق بيدل فوج يانج فأنثون ميتقسيم كركئي تقى اورم وتشون مير ١٣٩١ سيامهي بهوتے تھے۔ان میں ۵۱ مابندو فجی ہوتے تھے۔افسرون کی نعداد فاس تفی ان من جنگجوا ورغیر جنگی وونونسم کے افسر ہوتے تھے ۔ مرفشون کے نتعلق ہان اندازوں کی ایک جاعت ٰ ہو تی تقی ہے جُوگ رجَوٰق کہتے تھے اور ہزنشون کے ساتھ دو تو ہیں بھی رہا کرتی تھیں۔سواروں کی فوج تین حصّول میں تفتیم حقی - ایک تو با قاعدہ رسا کے - دوسرے سلی ار (ان كوهور الله الرفع موقع هي الميسوار ہوتے تھے۔ ان ہرسہ مدارج کے سواروں میں پہلے درجہ کے سوار د کوعسکری <u>کھتے تھے</u>۔ ان کے تین ڈویژن تھے۔ہرڈویژن میں چیموک ببوتے تخفے۔ نعدا دنہیں لکھی سلی اروں کی تعدا د چوسزا رہتی - اور قررة السواراً كله بزار ته 4 سلطان نے علاوہ آراسنگی فوج برسی کے فوج بجری کا بھی سا م کیا تھا۔ اُس <u>نے مل<sup>22</sup> ہ</u>میں امیرابھروں کی ایک جماعت فائم کھ ہیں

لیاره اراکین بنتے- ان اراکین کالقب میرم تنا-ان کے ماتحت ۲۰ المیح ۲۰ جهاز کلان جنگی اور ۲۰ جها زخور و کابنا نا بخویز م وانضا- درج اول کے ہرجہاز ریری نے تو بیس چیڑھنے کا حکم خدا۔ اور درجہ دوم کے جہاز پر ١٢ توپير حيط همانے کی تجويز ہمو تی تھی۔ جبھو تے جہا زوں ہر ٢٧م تو پيس جرها في كانتظام ففا سلطان في ان امبيران بم يح إس جهازول لىنونے بيھے بھے کە اُن كے موافق بېرجهاز تنار کرائے جائيں - اور جہازوں کی <sup>اکو</sup>ری کے لئے <sup>جنگل</sup> بھی نامزد کردیا گیا تھا۔ نیکن اس **زیرہ** بِّوسْرَ كَهُمْلُ مِن أَنْهُ سِي بِهِيلِهِ سلطان كي سلطنت كاجها زايستُ انْگُربا بینی کے جہاز سے شکراکریا ش یاش ہوگیا۔ فاعتبرویااو نے الابعیار۔ سلطان نے اپنی تمام فلمرومیں شراب فردیشی کی مانعین کردہی نقعی۔ ستشكله وبس سلطان نے ایک نهماکی انداز فرمان شائع کیا۔ یہ عام سلمانول کے نام تھا۔ اس میں ایک تھا کر گھی من کے ممالک جیمور کرسلط ن نداداد ایس آگرینا الیں- ماہدولت کاعزم ہے کہ بیکفارجنوں نے سیتے ندیہ بسکی فرمانبرداری ہے روگردانی کی ہے پیسلمانوں کے ہم تھ ہے مشرف باسلام ہو گئے یا اُن کو جزیر دینگے۔ راجگان سند کے بودے بن سے نْگُرِيْرُوں نے بدخيال بَيْنة كرليا ہے كەمسلان كمزور ، وسَّتَّے مِهِس اوراس قوم نےمسلانوں کے مالک کو تاراج کرڈ الا ہے۔ اس لیٹے یا ہرولت کا فسد بكداً ن معجدادك واوس - بيزيراً ووساسا يشكايت بيط تو خودسلطان کے صولول کے محدود رہا لیکن بعد کو نظام کے ماک میں

بھی شتہ ہوگیا تا کہ سچے مسلمان سلطان کے جھنڈے کے تنریک ہوجائیں ورانگرىزوں كى بىنچ وېن كومېن روستان سے كھود كريھيدنك ويں۔ اس تخريك سيسلطان في مغل اعظم كويسي اطلاع دي + سله بميوساطان كے يغيالات بيشك ايسے تقے جس برا محربزى قوم جس طرح سے مكن تفاا پیضفظاور اس کے استیصال کی فکرکرتی -جیسا کہ کیاگیا - لیکن ایک موت کا فرض نہیں کدوہ اس کی بھلایٹوں بربردہ ڈالے اوراس کی ہرات کو بڑا بناکر دكھائے ينريد ديھناجا بينے كەاس كويدخيالات كيون بيدا ہوئے -كيااس كى زان میں امیںاسخت نعصّب نفا۔ نہیں ایسانہیں تھا بلکمر سٹوں کی ہار پار شورش اورُسلانوں کے سابھ نہا بہت منعصّان برناؤ کرنے ۔اورتمام ہندوستان میں نہلکٹرللے ہے اُن کے انتقام کا بوش اُس کے ول میں بھرد اُ نشا۔ اور انگریزوں سے مسلمان سلطننوں كونطره ميں وكھ كراك سيجى بيزار بوريا خطابوا س كاشا إيذ نعل تھا -بُورَنُك صاحب لِكِفَيْ مِي كِسلطان في كُورَك كِي باشندوں كولكھا تَصَاكُهُمْ لُوگُوں میں دستورہے کرئٹی نقیقی محصائیوں میں سے سب سے بٹرا بھائی شادی کرتا ہے بھیر اُس کی جورو اُن سب بھایٹوں کی جورو ہوجانی ہے بس تم سب ولدالزنا ہوا وراپ تم فساتوی مرتب و کونت سفت کوامی کی ب اور رکاری فوجول کولوا ب ایکن اب مین خەاسىئىمدكرلىيا ہےكە اگر بارد گرئتم نے ایسی نکحوامی کی تومی تم بین مکسی کو نەستا ۋانگا نە برا كهون كابلك سلمان كرد الولكا وكسى دوسرك مك كوبهيج دونكا ب یاست سے وافف ہےخیال کرنا ھاہئے کہ جب مطان نے شا رتبہ کی نگوامی اورسرکاری فوجوں کے بوشنے کا قصور معاف کر دیا تو کیا آیندہ کی تہدید کے لئے السالكها المين أس وقت كى مشرقى طرز حكومت كے فااف بوسك بے مركز نهيں +

سلطان اکترجنگ میں مصروف رنا - اس لئے اُس کو اپنی دا رالس میں رہننے کاکم انفاق ہوا اورعام انتظام مانختوں کے ہیفوں میں تھا ۔ وری نگرانی مذہونے کی وجہ سے زیادہ شانی ہو تی تھی اور رعایا <sup>و</sup>اخوش رىتى تقى- اوراس بات كى سلطان كواطلاع نەببوتى تقى- ماۋاعدە ءالغ میں قانون کانفاذ بہت کم تھا۔ سر ایک عامل اپنی مرضی کے موافق کا ارتا تھا۔ رعایا ڈرکے مار لے علم کی شکایت مذکر سکتی تھی۔ سلطان کو کے ہر بادشاہ کا انتظام ماتخنوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور ہم سلطان کی اعظ 'گرانی بھی اُس وقت پرنظر کرتے ہوئے ووسرے والیان ملک سے بدرجها زباده باتے ہں۔ مکن ہے کہ اُس کی رعایا میں سے بعض خود سرحقتہ اُس سے ناخوش ہوجیسا کہ آج کل مث<sup>49</sup>ء میں گوزنمنٹ انگریزی جیسی منصف اور مدبّرا ور فانونی سلطنت سے بنگالی اور مرہبے اظہار ناخوشی کر رہے ہیں لیکن سلطان کی عام رعایاً کی طرف <u>سے کوئی ثبو</u>ت ناخوشی کا بیش نہیں کہا گبا- ا ور با قاعده عدالتوں میں نفاذ تا نون کی کمی کو بھے بیم کرتے ہیں لیکن آگ ت*ام ع*دانتیںایک فانون کی یابند *تقیں۔گو*وہ قانون قانون *ر مانہ ح*ال لطنت كى طح وسيع ندمو- اوريه اس وقت كے مقتضيات ميں سے ہے۔ بينا بخد أزسل اپسٹ انڈیاکمپنی کی ابندا ئی عدالتیں بھی فانون کے لیاظ سے مکمل نہضیں۔ باا برہم ٹیمیوسلطان کی عدالتوں میں دوسرے والیان ملک کے مقابلہ میں بقیناً انصاف زياده بوتا نفاء اورسلطان عمّال كي مكرا في بهي بدرجة الممكرًا نضا -بورنگ صاحب سلطان کی اُس رعایا کا حال نهیں لکھتے جو ( ماحظہ موسفید) ا بن انسروں بیراعنماد نہ تھا۔ اُن کے زن و فر زندسر برینگ بیٹ میں رہتے تھے۔ اُن کی ڈیوڑھیوں برجاسوس مقر رکرر کھے تھے کہرائے جانے والے کی خبرمعلوم ہوتی رہے ہوں صاحب موصوف رقمطراز ہیں کہ

'سُلطان نهایت شخت مزاج تھا۔ وہ انسان کے قتل میں کچھ خوف نکر نا نھا۔ نرگوند سکے محاصرہ کے متعلق سلطان نے ایک خط میں لکھا ہے کہ: ۔۔

اگراسی امر برمجوری ہے کہ فلع بربر بتر ہی کیا جاوے تو ایسی حالت میں قلعہ کے اندر کا کوئی جاندا رہینی مردعوریں بوڑھے جوان جہتے کے بیاں اور جو کچھ موزندہ نہ چھوڑا جائے کال پنڈت کی البتة جان بُنٹی کی حائے ،

(بقیدنوٹ ملا) مارے ڈرکے عمال کی شکایت نہ کرسکتی تھی۔ اور یوں نوہر حکہ
کی رعایا عمال سے ڈرتی اور جتے الامکان اُن کی سختیوں کا استفالۂ نہیں کرتی
کیا اس نهایت انصاف اور امن وامان کے زمانے میں ایسی مثالیں موجو ونہیں
اب رہی افسروں کی تعنیش پیسلطان کے انتہا ہے حزم کی دلیل ہے۔ چنا پنج فورگونوٹ
انگریزی اب تک اس حزم کو بررج نمایت پوراکر رہی ہے۔ اور پولیس اور خفیہ
پولیس اور پولٹیکل ڈیارٹمٹ میں ایسی کثیر مثالیں موجود ہیں ،
پولیس اور پولٹیکل ڈیارٹمٹ میں ایسی کثیر مثالیں موجود ہیں ،

انگریزی اس کی نابت نہ کرسکیں اُس کا صبحے مان لینا وشوارہے اور (طاحظ ہو صلا

ایک اُ وُرخط میں سلطان نے گورگ کے ایک افسرکولکھا ہے:۔ تم کورگ کے لوگوں پر ایک عام حادکرو۔ اورسب کونہ تیغ کرڈ الو یا سیرکرلو اور مقتولوں اور اسیروں کو مع زن و بچیے کے مسلمان کرلو اس کے بعد کنا را (کنٹرہ) کے بلوہ کے متعلق سلطان نے بررالزّمان کولکھا کہ: ۔

''وس سال ہوئے اُس ضلع کے درختوں میں پیندرہ ہزاراَ دمی کو الٹکاکر پیھانسی دی گئی تنفی ۔ اُس وفت سے یہ ورخت اور زیادہ آدمیوں کا انتظار کررہے ہیں - لہذااس بلوہ کے سرعناؤں کو

ربقیہ نوٹ صطف) ایک سبخیدہ بادشاہ کی نسبت یہ خیال کرنا کوہ گئے بلیوں تک پر عقبہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ایسی غضبناک حالت میں بھی وہ کال پیٹلت کی جان بخٹی کا نوالی ہے۔ قیاس کو اس کے سیج مان لیسے سے مسکے جھوٹ قرار دینے پرزیا وہ استوار کرتا ہے ،

له کورگ نی نوگ و بی بین جنول نے پے در پے کوامی سے کام لیا-اورسات مرتب سلطان کی فوجوں کولوٹا جس کا ذکر اس سے پہلے ہوچکا ہے جس پرسلطان نے اُن کومتنبة کر دیا تھا کہ اب اگر بھرتم ایسا کروگ نوتمها رے ساتھ یہ برتا و کیا جائیگا ۔ پس مکن ہے کہ سلطان نے مجبور ہو کر ریخطا ہے افسر کولکھا ہو۔ اور ہم نہیں کہ سکتے کہ سلطان نے مقتولوں کی نسبت مسلما ن کرنے کا کیوں عکم دیا ۔ کیا وہ پھرزندہ ہوسکتے تھے یا بورنگ صاحب نے عبارت کے بیجھنے میں علمی کی ہے ۔

انسین درخوسی اظاکر کھانسی دیدو +
صاحب موصوف کھنے ہیں کہ کا آل کٹ کے چند قراقوں کی نسبت سلطان
نے ارشد بیگ خال کو لکھا ہے کہ اس بغا وت اور برمعاشی کے بانی مبانی
جولوگ مارے گئے وہ تو مارے گئے لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں کہ باتی
سرغرز کرفتار ہونے برفتن نہ کئے جائیں۔ اُن کی مناسب سزایی ہے کتم حب قاعدا
ان سب کو تواہ وہ گورے ہول یا کا نے سرپرزیک پڑن ہی جو کردو ہ

ك اس خطيس اس كي كيا غرورت تقى كرسلطان وس برس يهطي بنعده مزار أدسول كوي انسى دينااين نسبت نسليم كريد- اوركياس كعلمين وه درخت باني عقيمني بِهدره بزار آدى الدكا كرميا السي وشرَّ شَّيَّه - اور اس خصوصيت كى كميا فرورت يخى كم أنهي درُحتوا مير بيعانسي وي جائے بيس بيم توبيجارے سلطان كي نسبت ايسى پاتوں کو یاروں کی من گھڑمت خیال کرتے ہیں جودور کے معنیٰ کا لئے کو بنا کی گئی ہیں<sup>ا</sup> ئلہ کوٹی ادشاہ بغاوت کے سرغناؤں کی برورش نہیں کرتا۔ اس سلیم اگر سلطان سنّه ایست باغی سرغنا و که تمثل کرا دیا توکوئی ایسینی کی بات شیں ۱۰ حالهنديس عيى وه قاعده ملحوظ ركمنا جامبتا سبجه جووه بشية سرغناؤ ب كوحسب تَّاعِده طلب كرِّنا سبيمه- اورمسريرنگ پيڻ مين ان كا طلب كيا جانا محض اس ليتَّ سمیعا جا سکتا ہے کر ان کی تحقیقات کی جائے ۔ ورنہ انابیہ سشناپ حکم دینا ہوتا أولكمتناكد والي تحتل كروسله مائي واسى طن وه كاسك كورى كى تفريق نہ کرسکتا تھا۔ اُس کے نزویک گورے اور کا لیے دونو ایک قسم کے بجرم اور الك سزا كم تتى تقيم «

ے اورنگ صاحب فرماتے ہیں کے سلطان کے انتقام طلب مزاج کو دیکھ کہ طبيعت بين ايك عسد ببيدا هو تا ہے ليكن جب بيد ديكھا جا تا ہے كه سلطان اینهٔ تیدیوں کے ساتھ کیساسلوک کرتا تھا تواس عقد میں اور بھی زیا وتی ہوجاتی ہے بیروسلطان کو اینے تیدیوں کے مقلم کر دہنے میں کوئی در بغیر تضا-یا اُن کو پھانسی دیدینے یا زہردے دینے میں اُس کو کوئی پس ٹوپٹیں نہ ہوتاتھا- انگریز قیدیاُس کے نیرِ انتقام کا نشانہ بنائے جانے تھے شکلور کے صلحنامہ کے بعداً س نے بہرت سے انگر نزوں کوجھ اُ س کے پاس تبید تھے رہانہ کیا۔ اِن میں سے بہت سے خوب صورت لڑکوں کے نعیقہ کرافئے اورجولڑکیاں اضلاع کارومنڈل سے بکڑی ہوئی آئی تھیں۔ اُن کےساتھ بلاا متيا زشادى كردى- پير به نوجوان يا توفوج بين بھرتى ہو گئے يا سلطان ك بورنگ صاحب كاعشد كرنا بجا ہے - اور برانگریز عصد كرسكتا ہے - ليكن الكورخ کو ناجا برحمار زمیب نہیں دینا - اور اس قسم کے انتقام اُس وقت کی خرور توں سے متعلّق خیال کیے جا سکتے ہیں۔ چنابخہ آ گے جل کرخور قبول کرتے ہیں کہ وہ زامنهی وششیانه تنماا و دمجرموں کوعموماً مثبایت سخت سزائیں دی جاتی تھیں اورٹیبوسلطان کی برابوٹ لایف سے ثابت ہوتا ہے کروہ یکا دیندارمسلان تعالى اس كوكھيل كُودكى فرصت مذبقى اورندودى ياش زلجانتما له نەاس كىيما ركو ئى كنج خانم متما- جمال ناج گانے کی تعلیم ہوتی ۔ اس کے خوب صورت لڑکو ل کو ناچ گانے ک<sup>و</sup>تعلیم دیاجانانجسیمنهی*س کرسکت*- بان وه بطور خودعیاش سوسایثی میں پٹر كَمْ مول - تويد دوسرى بات ہے،

ئی نفریج کے لئے اُن کو ناچنا کا ناسکھا یا گیا 🖈 بورنگ صاحب لکھتے ہیں کر ٹیپوسلطان کے وقت بیں سولی کا رواج پھرجاری ہوگیاتھا۔چنانچہ بٹرنورمیں مجھے وہ یہاٹری دکھا ئی گئی جہاں سولی دی جاتی تھی۔ پی*قرمیں دوسوراخ اب مک موجو د*ہیں جن میں شہت*یر کھڑے* كَنْ جَانْے تقے - اس شهتیریس پہلے مجرم کو کیاوں سے جڑ دیا جا 'ما تھا کیر وسی شہتیرمے مجرم کے اس سوراخ میں سیدھاکھ اگر دیاجا تا تھا تاکہ دیکھیئے والول كوعبت مود است كى مزا آليرى كراجد كي زا فدي جارى فى . یهان بورنگ صاحب میبوسلطان پرمهر بان هوتے ہیں اور مکھتے ب*یں کہ ب*ہ بات انصاف کی نہیں کہ ایسے شد ای*د کو جو اُس زمانہ کاعام وستور* تصاصرف يبيوسلطان سے منسوب كيا جائے 4 اُس زماندمیں بہرہمی دسسنور تھاکہ سازشی مجرم لوہے کے بیزے میں بند کئے جاتے تھے بجرم کو کا ٹو کے گھوڑے پر حیات تھے جبکی کاٹھی لوہے کی ہوتی تقی اوراس کا تھی پر نوکیلی کیلیں جڑی ہوتی تقیں۔ پھر ایک کمانی دبادی جاتی تھی جس سے یکیلیں مذبخت سوار کے جسم میں گھس جاتی تھیں سزا کا ایک طریقہ بربھی تھا کہمِم کے ابھے نہایت سخت باندھ دئے جاتے تھے اور کھر اُسکو استھی کے یاؤں سے باندھ ریتے تھے اور اُتھی آگے بٹرصایا جا آما تھا۔ بیرمجرم بیچھے گھسٹتا جا آماتھا اور بٹری اذبیت ہے جان کلتی تھی۔ بعض مرموں کو برجی سے شیر کے کشرے میں ڈال دیاجا اتھا۔ ان کوشیر دیریا كركهاليا تفاكيتين كسلطان كيعض افسراسي موت مارس كية بي +

فيهيساطان كى بهرت سى تصويرين موجود بين بيبن تصويرته ل بين ملطان كوزياده توسياصورت بناكر وكمعاياكياسيمه ہم نے علامتہ حبیدری میں بھیجی ہو کی تصویر کو زیادہ میح یایا ہے۔ اور مبدر آباد سته آئی ہوتی ایک نصویر سے اُس کومطابق کیا تو اُس کے عطو خال کو زیادہ دیست مس كه جره مع تكنف فاجر جو في سيد- ناك خدار- آنكهين شرى برى يي مرون بهو في ليكن فربه اورسيم وبرا وكها ياكيا ب- سلطان وارصى مند اياكرنا تهاليكن ابيد باب كي ظرح مو تيمون اور بصوول كا + lä li Sillio سلطان ابساكاش الحيائقا كسواسة اس سكه باؤن اوركفتنون اور کلاثیوں کے اُس کے جبم کو کہتی کسی نے برمینہ نہیں دیکھیا۔ حمّام میں بھی وہ ایت نام جم کو جیسیات رکفتا تفا- اور اسی حیاکی وجست اس کا نهایت سخت حَكُمْ قَعْ أَكَدُ كُونَيْ عورت مراوَيسينه كعول كرنه نحطيم مغربي ساحل كي عورس علوماً اوبركا جسم مرجها في تفيل - بلكه الدير كاجسم ينسيا كو معیوب جانتی تھیں۔ بیٹانچہ آین گدھی کی رانی نے ایک عورت کی چھاتی اس فلسور ہیں کٹوادی تھی کہ اُس نے عام رہم کے ملاف کیوں اپنے الديركة منهم كو يجيمها يا - بهما ل سلطان في فرمان جاري كميا تصاكر كو في عق سينه که و ایک شرفت به

میپوسلطان پیکه دیند ارمسلانول کی طیح ساده دباس بهتنا تھا۔ اور اپنے راخت لوگول سے بھی اس وضع کی پابندی کراناچا ہتنا تھا۔ ایکن سفوں ہا ا تو زرد وزی کوٹ بہنتا جس برشیر کی سی دھاریاں پڑی ہوئیں۔ سلطان اپنی دستار بپر اور اپنے گلمیس سفیدرو مال بائد مصربہتا۔ اَحْرایام میں سبزدستار استعمال کرتا ہما ہ

سلطان كے اسلے بير" اسدالله الفالب "كنده به ونا ه بييسلطان كاتنت أس كى سلطنت كاسر مايله فخر تفار أس كے تخت

بیچیستهان کا سب اس مستنده سرایه خرها- اس سات کوپورے قدیمے طلائی شیر سکے سرسے زینت بھی یخنے ، کے پنچے کی اُبھری ہوئی کورمین جس تک جاندی کی سیرصیاں بنی ہوئی تفییں مرصع شیروں کے

طلائي سريخ موت تحد اوراوبرايك مجامعاتي تما جس كينوش نا

بازوؤں پرہمیرے معل زم رجر طبعے ہوئے تھے۔ یہ ٹیا سلطان ہرسایہ امکن رہتا تھا۔ ٹکیرہ کے اوبرجس ہیں مونیوں کی جمالگر نگی ہوئی تھی سات

فيض اونجي طلا كي چوب بيرييج انصب تقاء

اب میمیوسلطان کابیر شاہی تخت اور بیمرض بھا و ندیمسول یں محفوظ ہیں علیاحضرت مکی عظمہ کوئین وکٹوریہ

كومطور تخفه وعلامت فتح كے بھيجا كيا تھا-سلطان عبدالعزيز فال فرمانوك تركى جب لندن كشريف لے مئے ہي توان كے لئي بي تخت آراستدكياكي

تهااورسلطان موصوف قیام لندن ک اسی تخت پیر بیشهاکرنے بیٹھ ب سلطان کی ووسری یا دگاروں میں اُس کے خیمہ کا ایک حقد حاندی

چېښ پاتھي دانت ک*ي گرسيال - پانفيون* ا در گھوڙو و *-*ایک یالگی- دومرضع توپیس-انواع واقسام کےاسلی ہیں-ان میں اُ شمشبرا درسپر بھی ہے جو محاصرہ میں اُس کے جسم پیریا ٹی گئی تھی - اور ایک لا تانی قر آن مجید ک**ا وه نسخه بهی شامل ہے جویٰیں کے شاہنشا**ه اورگ**ز**نیہ کے پاس تھا۔ پھڑ میبوسلطان کے ہاتھ لگا۔ بہ قرآن نوت سزاررو یے کی لاگت کا بیان کیا جا تاہے۔ نهایت ہی نفیس خط نسٹے سے لکھا۔ اور نهایت ہی اعلا درجے کے نقش و نگار طلائی سے مزین ہے۔ اور پیب چزى لندن كے فلعہ و تدسركىسل ميں ركھى ہوئى بى ب سر سرنگ بین کے بہلے محاصرہ کے بعدسے سلطان نے بینگ برلیڈنا چھوڑ دیا تھا۔ ٹاٹ بیرسوپاکرتا نھا۔ اکثر نیاز اور در دوطایف میں مشغول مِتِنا- کھانا کھاننے وقت کوئی مذہبی کتاب پڑھوا کرشنتا۔ اُس کی زبان *پر* تبھى كوئى فىش لفظ جارى نەمونا-اكثر مدىبى-اخلاقى على يحربي يتجارتى ا اور ایسے ہی مطالب برگفتگو کرنے کا اس کوشوق تھا۔ اس کی زبان بعاكثرعاقلا نداور حكيما مذجلئ لنكلتة تنفعه وه فوجي معاملات ميس برام ومثيارا ورجالاك مقاييكن أيينا فسرون يربهت كماعتبار كرتائقا واسي ليئة اكثراس كومغالطي هوجاتي تقے۔اورآخرمیں بہی سبب اس کی برمادی کا ہوا تھا+ سلطان کی فوج ئےسلطان سے بھی بیوفائی نہیں کی جس ہروہ ہمیشہ مهربانی کرتار مہنا تھا + سلطان کا نام اُس کے ندہبی جوش کی وجرسے جوبی ہندوستان کے

| ملانون میں بڑی عزت کے ساتھ مرتوں یا دگا روہا۔ اور ابھی ان                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کی عزّت براے نام برفر ارہے «                                                                                                            |
| سلالله جرى مطابق و كاع بين فيبوسلطان حالت محاصره الكرزي                                                                                 |
| * /                                                                                                                                     |
| نسل چىدرشەپىداكىيىگ                                                                                                                     |
| اب بم بيرمندم ختم كرتے ہيں۔ ناظرين آيند ، نفصيلي واقعات                                                                                 |
| میں شہید ہوا۔ اس کاما دہ تاریخ بہہے ہے<br>نسل حیدر شہیداکبرٹ<br>ابہم بیم فدم ختم کرتے ہیں۔ ناظرین آبیندہ ففصیلی واقعات<br>ملاحظہ کریں « |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |

# اس كتاب كاماضد

ا ) كارنامة تيدرى - اس كويبيلي مولوى عبدالريم في وانكريزي فارسي عربى كرمابر تفي شابزاده محرسلطان عرف غلام محدابن بيبوسلطان كے نام برفارسي يس لكھا-اس كا ترجم شخ احرملي كو ياموى فے أردو میں کیا اور حملات حیدری نام رکھا۔ یہ کتاب سے استالہ ھو المحام ع مں کھی گئی جس کی زبان اُس وفت کی ہے۔ اب اس کو بین نہیں كياجاتا - اُس مِي ان كتابول سے مرولي كئي ہے: -(۲) ، مشری آف حیدرعلی خان جو موشیر شرلت نے دوجلدوں میں آمھی ادر سنت المام مين بمقام كندن جيالي كئي- اس كامصةف نواب حيد رعلي خال كي فوج بين دس بنرارسيا ه كا افسر تقا \* ر ۳) برتش ملیطری ببیاگر فی چس میں بها دران انگرینری وابسته لشکر کے جالات مي*ن الميكشاع بين بنقام لندن طبع سو* في مه (م ) أَ تَصْنَطُكَ عِلَيْرِسُ ٱفْ نِمِيوسِلطان مطبوعه كَالدُّرَسُتِ كُلُهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ ( ٥ ) ما د كوليس ومايزليس فوسيا چيز مطبو عد لندن سلالم شارع -(٤) اليست اندُ يأكَّر ثِيرُه هبوعه لندن مشكِّشاء مرتبعُ والشريملين .. (٤) اسكرس كينويتي يعني إسكركي اسيري كے حالات عهد نوا حيدرعلى خال ولييوسلطان -

د ۸ ) بطنس ڈ ایری جس می*ں کرنل بطنس نے جنگ کمیپیوسلطان* ۔ چشم ويرحالات ككھيں + ( q ) جزال نیول اینڈ ملٹری *میگزین جو ج*مازی اور فوجی روز تامچہ ہے (١٠) ہسٹور کیل اسکیج آف سوٹھ انڈیا جو دکن کا تاریخی نقشہ ہے ( ۱۱ ) کتاب فتوعات حیدری جو لا ایکییم نراین نے لکھی-(۱۲) کتاب نشان حیدری جومیرین علیٰ کرمانی نے بخت<sup>ا سا</sup>لیہ ہجری میر ر۱۳) جارجنام تصنیف ملافیروز-(۱۴۶) تو اربخ حمیدخانی بیونشی حمید**خان میرنشی جزل مار کولی** كارنواس صاحب بهما درسيدسالارمهم وكن في و كارہے -ہم نیمشرقی تاریخوں میں سب سے زیادہ نشان حیدری کا اعتبار با - کیونگراس کے مؤلف کولیدوسلطان کی مرکارسے خاص تعلق را تھا اُس ڪه علاوه ليون - بي - بورنگ صاحب سي- ايس - آئي ڇيف کمشن سابق میبورکی تاریخ حیدرعلی وثبیبوسلطان کی دوجلدو <u>س</u>ست تدقیق مزید کی گئی۔ ان سب پرنظ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی مصنفوں نے اپنی قوم اورا بنی مصلحتوں کالحاظ کرکے نتا بھے پیدا کیے ہیں- اور مندوا درسلمان مؤرّثوں نے دافعات کے بیان کرنے میں حق تاریخ اوا لیاہے۔ ناظرین کو دونو کے فیصلہ میں بڑی ژرف نگاہی سے کام لینا جاسي 4

#### مغررت

واضح ہو ک<del>ے انکاع کے</del> بعدسے نواب حید رعلی خال کی فتوحات نے بلدجلد مترقى كرنامشروع كى يجرس في الله على أس كمييط تيبوسلطان ببراس جوشش حكومت كاخائز ہوگیا : قریب جالیس برس میں باییٹی کی فتوحات تا تائنی نے دفتر کے دفتر ککھے جانے کی گنجایش بیبداکر دی تیکن اُن کے بعد انگریزی وَوریس اُن کے تاریخی حالات مروّن ہونے بر فاص توجد كى گئى- اور أنكاش - فرانسبس بهندويمسلان سب فيان عالات سے قلبند کرنے میں دلچین ظاہر کی۔ لیکن فرانسیسول کی تاریخوں سے ہم نا وانف ہیں-اورا نگریزی کاغذات سے جوموا د تدوین تاریخ کی صورت يس لايا كيا ہے أس يس فرأسيسوں كو أن حالات كوجن سے درمیان فرانسیس ا ورا *نگریزول کے*نبر دلی اور نا راضی کی تحریب بیدا ہوتی ہو بالا قلم انداز کردیا گیا ہے۔ اور بووا تعات پیشو ایان پونا ا ورنظام حیدر آبا دسیمتعلق تھے اُن کو بھی مصلحت کی صدسے باہر نہیں دکھایاگیا- اور نواب حیدرعلی خاں اورٹیپوسلطان کے واقعات بیان کرنے میں یانوابسے اجال سے کام لیاگیا ہے جوبورے طورسے وه وانعات روشني مينهي آنے ياچند وا تعات كو ايك حكه ملاكر ابين مفيدم طلب كوفي مشترك نتبحه ببيداكيا كياس يسميك بعدد يكرب

ب فائيم نهيس رمهني- اورنيز عام نكامول مين حيد رعلي يانيبوسلطان كي عظمت قائم نرریتی- اوران کوننعصب بلاد- سفاک نابت کرنے میں استدلال كى فاقس شان اختيار كى ئى ہے۔ جس سےمعلم ہونا ہے كا مك وافعات ظاہر کرنے کو تاریخ نہیں لکھی گئی۔ بلکہ نا ربیخ کا ایک نماص انز ا پیدا *گرنے کے لیٹے* وہ واقعات فراہم کیئے گئے ہیں۔ صالانکہاب تک جنوبی ہندوستان کی عام تو ہیں اُن کے حالات کو مفاخرت سے بیان کریں اور لجیبی سے پڑھتیں اور کا ک لگاکرسنتی ہیں- اور بہندومورخوں نے بھی اُ نکونعریف منظم سے یا دکمیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شرقی تاریخوں میں بھی بعض داقعات کی تقدیم و تاخیر پر لحاظ نهیں ہوا۔ جیسا کہ طات حیدری میں ۔۔ کے واقعات سے بعد بیان ہوئے ہیں۔ اس کاسبب یہی ہے کہ ان کا ما خذریا وہ ترانگریزی کاغذات ہیں جن میں ترتیب کاسلہ درست نہیں۔اور دومسروں کے واقعات لکھنے میں جوا ٹگریزوں سے تعلی نهیں- انگریزی مورخوں نے ترتیب تدوین کو خروری نہیں ہجھا، ابیسی حالت میں اگر ہم کسی اجمال کی تفصیل نہ کرسکیں یا ہاری نگاہ نقديم وتاخيري تنقيدسے چوك جائے تو قابل معانى بي بد



ہم کتاب شروع کرنے سے پہلے ٹیپوسلطان- راجگان میبور- نظام میدرآباد- ارکاٹ کے نوا ابول- پیشوا کے خاندان کے بائی شجرے بیش اکرتے ہیں۔ تاکہ اجها لاً اسوت تک ہرخاندان سے واتغیت ہوجائے -اور جونام جس واقع کے متعلق ہے - اس کے تلاش کرنے میں ناظرین کو رقت نہ پڑے ہے ،



مببورك راجاؤل كاتجره حسب تحقیق لیون ۔ پی ۔ بورنگ حب حیف وجيراج بمفهسلع راج ودبار سي فليع سرال الليع چكاد يوراخ يا ديوراج نورد الماكلية سيمان المارع كنتى راك سمن عليم تاستناك ع - كونكا راجه دو د کرش راج ماکرش راج کلا*ن سلایا یا مقط کا*ی عام راج متبيغ سساع المساكاع وقيد مين مرا جكارش راج ياكرش راج خورومنية كسطاع والملك الماء جام داج کارو بلی واله تبجراج ملائاء وسالاناع جام راج متن الم المعان المعامل المعامل المعامل المالكا منتخب كبالقاست كالمؤا - 5 16 94 مادی کرش راج باکرش راج سوم ۴۹ ایم به مشتر شارع

# متعلق شجره ميسور

ميسورييل كوئى برى رياست ندمقى - دبيراج مع ايست بها ئى کرش راج سے دو آرکارسے جل کرمیسور پنجا-اورمیسورکے راجہ کی لڑک ہے شادی کی اورفتوحات کے ذریعہ سے دوسروں کے مقبوضات کومیسور منٹر کیے۔ رُتار ہا۔ دوسوبرس تک مُس کی اولادایک جیموٹے رئیس کی طرح حکمران <sub>ک</sub>ی المنازين وريرف جوزجراج سيسانوي بشتيس جهانگيري روال ندير بادشامسك سے فايده أتھايا جس كامسوربرك نام فرمانبردار تفا- اورتسرنگا بلم كے فلعہ برفیضكرليا اورأس كويا ــــ تخت بنایا۔ پھراس کے جانشینوں نے ملک کوبڑھانا شروع کیا ، چکادبوراج نےمغل شاہنشاہ اورنگ زیب کوراضی رکھنے <u>کے پیم</u>ا خطاب عنايت كيااور لإنتى دانت كاايك سنكاسن مرحمت بهواجس ير بیسوریس گتریشینی کے وقت را جہ مفاخرت سے بیٹھتے تھے۔ اس نسل کا چیکا کرش راج برضائد ہوگیا۔اس کے بعد کے راجہ کا کھ کی تلی ره گئے جن کوسلطنت تے سربراً وردہ لوگ اپنی مرضی کے موافق گذی نشين كرتے ياكدى سے أتارديت تھے ،

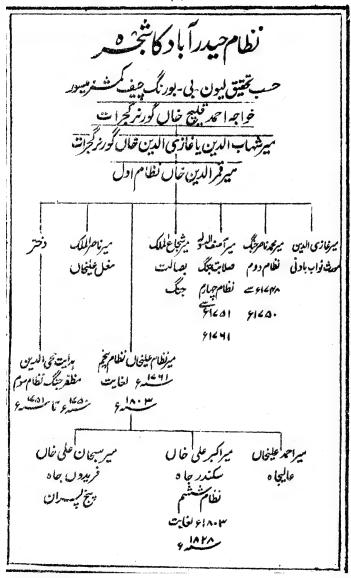

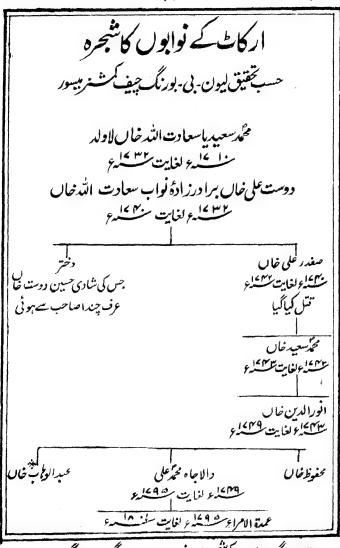

بديه نام ورنگ صاحب عشجره مين نين - دوسري جگه سے ليا آيا +

ان پانچون مجروں کے اسماء متعلقہ واضات کے بعد تین اور سربرا دررہ مسلمان سردار بنے ۔ نواب کڑا ہے۔ نواب کا منطقہ کے ماتحت تھے۔ مکر ان تھا۔ اور یہ سب کم سے کم نظام کے ماتحت تھے۔

که بیون بی- بورنگ هاحب سی- ایس- آئی چیف کشنر میبور لکھتے ہیں۔ پہلے دوخاندان تو اب معددم ہو گئے ہیں۔ لیکن ساّ وا نور کا نواب اب بھی ضلع دھاڑ وار احاطۂ بمبئی میں ایک ریاست کا ہالک ہے۔جس میں ۴۵ موضع ہیں اور ۲۷۰ ۵ یوزڈ مالگزاری ہے ۵۰

ہیں ہوں اسلیم سردار کی اولاد میں ہے۔ سندورا ساطہ مدراس ضلع کلی سندورا ساطہ مدراس ضلع کا رقبہ بہم امیل مربع ہے۔ اور ، دیم پونٹر آئے آمرنی ہے۔ اس ریاست کا رقبہ بہم امیل مربع ہے۔ اور ، دیم پونٹر آئے آمرنی ہے۔ رامن دردگ کا بلندمتھام جمال لوگ موسم کر المیس تبریل آئے ہے ہیں ہوا کے لئے جا پاکرتے ہیں سندور ہی میں داقع ہے ،

نواب حبدر على خال كياً بلئے عظام اور ابتداء ومج حالات كاترجمه إقتاس حست مخرير نشان حبدري فارسي اتولد حيدرعلي خان ساليه فيك . دتی کی سلطنت اور دکن کے حکم انوں کا شہرۂ قدر دانی و آوازہ فیض رسانی دورتک بہنیا ہوا تھا۔ اور کشرفاعرب کے ساتھ اُن کی عقیت لازمۂ مٰدہب بن رہی تھی۔ اکثرالوالعزم طبیعتیں اُن کی جانب منوجہ ہونے کواپنا ذریعہ کامیا بی جانتی تقیں۔ اس گئے خیال کیا جاتا ہے۔ کرٹیپو لمطان کے اجدا دوا لا نها دبھی جو قریشی النسب عرب تھے اپنے وطن سے جل کر پہلے دتی بھردتی سے جل کر د کن میں پہنیے۔ اور فصبۂ کو لاز میں ا قامت گزین ہوئے۔ وہ اس وقت میں زیادہ نا مور نہ تھے جو تا ریخوں میں اُن کے نام مٰد کور ہوتے۔ صرف اتنا پیٹر چلتا ہے کہ وہ قصبہ کو لار له قصبكولار رياست ميسوري واقع ب-آج كل معدن طلاكي وجرسه مركارييور داس سے نفع کثیر ماصل ہوتا ہے اور فی زما ننامیاست میسوراین حن انتظام ہے تمام سندوستانى رياستولى فرب الشل مورى ي

میں رہتے اور عزت واحترام سے زندگی بسرکرتے تھے۔ بعض قضاء کے منصب بیرسرا فراز ہوئے۔ ان میں ایک شیخ ولی میڑ بھی تھے۔ جن سے سلسلہ نسب شروع ہوتا کھے ب

## شيخ ولى محرّ

سنیخ ولی می رزیارت بقاع متبرکه کی نمیت سے صوفیا دلباس مرقی سے حیل کروارد گلبرکہ ہوئے ۔ می ابرا ہیم عادلشاہ کے فرزندسلطان محمود لہ تاریخ کیسے والے کے لئے یہ بات دشوارہ کہ دہ اپنی قوم کے مقابلہ میں دوسرے کی برمزی بیندکرے نصوص اور چھی آنکھوں سے دیکھے۔ یا شنٹہ ول سے دوسرے کی برمزی بیندکرے نصوص اس مالت میں کہ جب تاریخ سے اپنی قوم کی بات بنانا منظور ہو۔اسی لئے حیدر علی اور ٹیبوسلطان کی تاریخ میں جو چالیس برس کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ مسلمان اور انگریزی مورخوں ہیں وہ اختلاف پایا جاتا ہے جو صرف قوی طرفداری کا خاصہ سیما حاصالت ہے۔

یون بی بورنگ صاحب سی ایس آئی جیف کمشن پیسوراس بات کے بھی روا دار نہیں ۔ کداپنے قوی حریف ٹیپوسلطان کو قریشی النسب ثابت ہونے دیں صاحب موصوف کی شخص (دیکھوٹ اسلامی میں جب کوئی شخص (دیکھوٹ اسلامی کی گئی شاہ ن بیندیا ہائی کی کے میں میں داخل ہوا۔ اب حضور نظام حید آباد خلدا للد ملک کے دیک ہوسنے وہ ا

لمران بیجابور کا زمانه نتایت بیسار بهنچ کرشاه بننده نواز گیسودراز کی<sup>ا</sup>لیش درگاه کے قریب سکونت اختیار کی۔ اور عبادت سریاضت بنتقین و ارشادمیں جوصوفی بیکرام اورمشایخ عظام کامسلک ہے مشغول ہوئے اورا بیخهوبنهارفرزندمُیُعلی کوجوسانفه لائے تقے علوم ظاہری وباطنی کی ر بقیبنوٹ صفیے ۳ ہے) ایک تخت کا مالک ہوجا تا ہے تو اس کی عالی نسبی کا بیۃ لگانے میں کوئی دشواری بیش نہیں آتی۔اوراسی کے کوئی تجب کی بات نہیں ہے۔ کہ ہندوستانی مورخوں نے حیدرعلی کے نسب کومشہور خاندان قریش سے ملاد ماہو۔ آگے جل کر لکھتے ہیں کرحیدرعلی کے اجداد میں ایک شخص" حس" نامی جو پھلے کو اینامورث کتا نظا- بغداد سے چل کراجمیریں آیا- یہاں اُس کے ایک بیٹا یبدا ہوا۔جس کانام اُس نے ولی طار کھا۔ پیمروہ کلبرگہ کو جبلا آیا۔ یہاں ولی مما کے ایک فرزند تو آمد ہوا -اس کا نام علی محدِّر کھا گیا - علی محِدِّ آخریں میسور كيمشرقي حضه مين بقام كولار حلاآيا - اوريهان سكونت اختيار كي اوربيين مئلاء ميرا نتقال كهابه

ير من مشغول كيا جيندسال مين فضائل صوري ومعنوي سے آرا نظرآیا۔ جلوت نے خلوت جاہی۔ اور متو تی در گاہ کی صاحبزا دی سے نکاح ہوگیا۔ زاں بعث سے ولی محد نے آخر عهد حکومت علی عادلشاہ میں بمقام گليرگه انتقال فر مايا- كلّ مُنْ عُكَيْبُهَا فَانْ وَسِقْے رَبِّيكَ ذُو الْحُلَالِ وَالْإِكْرِامْ یہیں شبخ عُدُعلی کے جاریتے بیدا ہوئے: ۔ بشخ فحر الیاس ۔ شبخ على حَيِّرُ عَلَى صاحب سِينْخ تَحَيِّدًا مام - لَشِيْخ فَتَعْ عَلَى ـ شِيْخ مِحَرٌ عَلَى صاحب ایک مدنت کک گلبرگرمیں اقامت گزین رہے۔ ایپنے باپ ولی مخرکے لعبہ ان کا دل بیماں نه لگاا ور بی بی بچوں سمیت گلبرگہسے روانیہ وکر بیجا پو کئے۔اور محکہ مشائخ بورہ میں مقیم ہوئے۔ بہماں ان کے سات سالے ( نفیه نوط هی علم و میں داخل ہے ۔صوبہ دار رہنا ہے ۔حضرت شاہ بندہ نوآ كيسو دراز كاسنكين مفيره ومزارع دركاه وسجد نهاييث ستحكم اورعاليشان عمدقديم كايا د كارېپ شاه بنده نواز شاه نصيرالدين چراغ دېلې كے خاص مريدو سيس ېين. یک اس درگاہ میں ہر درجہ اورطبقہ کے لوگ نهایت عقیدت سے حاحز ہوتے متھے ام بھی ارباب دکن کو خاص دلجیبی ہے۔ اورعام سیّاح اس در گاہ کی زیارت کو جاتے ہیں نظام حیدرآباد کی طرف سے لاکھ روپیرسالاندکی جاگیرمصارف درگاہ کے سلع مقررہے اوربرسال بڑی دھوم سے عرس ہوتاہے۔امراءوعہدہ د اران سرکاری بھی شریکہ موتے ہیں۔ اور حفرت بندہ نواز کے احترام و تفدس سے گلبرگہ کو گلبرگہ شریف بولاجا تا ہے 4 گلبرگدیں عمد قدیم کامضوط قلعہ ہے۔جواب گرتا جاتا ہے۔اس قلعہ میں شامنشاه اورنگ زیب کی بنوائی موئی نهایت عریض وطویل مبود ( دیکیموصفی به)

یعنی ُان کی بی بی کے سات بھا ٹی" شیخ منہاج الدین سیہ سالار" والٹے ہجا پور کی رفاقت میں رسالہ دار تھے۔وہ شیج محتر علی کے آنے اور بہن بھابخوں كەرىھىنە سەرنىايت نوش بوئے - اوربهن كوعيد بهوڭئى -لىكن وه كماحانتى تھی کہ آج جس گھرمیں عبد ہور ہی ہے کل مخرم کی صورت نظرا کے گی۔ اور ساری خوشی غمسے مبدل ہو مائیگی۔ شادی خا ندعز اخانہ بن جائیگا جسرت وارمان سربیٹیتے 'نکلیں گے جن بھا ٹیوں کو دبکھ کر د ل کی اُ منگیں جوش آرزو بن کرنکل رہی ہیں وہ گریہ مائم بن کرآ نکھوں کوخون ر لائیں گی جن بھڑے ہوئے بھائیوں کوخدا نے ایک مدن میں ملایا ہے وہ ایسے پیحرویں کے کھے قیامت تک ندمل سکیں گئے تفصیل اس کی بیرہے: - کہ بادشاہ وہلی کی فوج جو بیجا پورکی سرکو بی کو آریسی تھی۔ اُس کے مدا فعہ ا ورمنا بلہ کے ليغ و النَّه بيجاً بورنے شِيخ منهاج الدين سبه سالار كو مامور كيا اور شيخ منهاج الدین نے ان ساتوں بھا بیوں کو اینے ساتھ لیا جن کی رفاقت اور بہادری پرلورا بھروسەر كھتاتھا- آگے بڑھ كرسوا د گلبرگەبیس مقابلہ ہوا- اور بہت سخع را أنى ہوئى- اور اتفاق سے بيساتو كساتوں وہيں كام آئے منهاج الدین کوان کے مارے جانےسے دلی صدمہ بہنیا۔ ایسے بہا در زنیق و بينوط م<sup>٣٩</sup> ) ہے جس میں ہزاروں آ دی نماز بڑھ سکتے ہیں۔اس مسی کے انجنیزنگ کو انگلش ایخبزهی تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔اعلےصفرت میرمجبوب علی خال بهاور فوانروا سيسلطنت مفيحيد رآباد نياس مبحدكي استركاري كواز سرنو ورست كراديا ہے جواب بالكل نئى معلوم ہوتى ہے +

٨ا<u>ل طنتے ہيں</u>۔ تمام فوج ہيں ان کی بهادری افسانہ ہوگئی۔ جو<sup>س</sup> فسوس کرتا- بیجا بور میں <sup>9</sup>ن ساتوں بھائیوں کے مارے جانے کی خبرسے شیخ محدُّعلی کے گھر ہیں کہرام مجے گیا۔غمز دہ بہن ایسے نسان سور ہا بھا بیُوں کے مارے جانے برسم پینٹے لگی ہے سات بھائی جیکے مارے جائیں نینج و تیرسے ایسے درد لا دواکو پوچھیے ہمشیر سے واه كيا يأسس نهك كاتفا جراحت بين زا لذت زخم حكر يو يهي كوئى شمشير سے مارامحة سوگوا رخا تون كى ہمدر دى كر ناتھا لىكن اُس كوكسى مات سے نسكين نهرهوتى نفى ـ گھركے درو دلوار بھيانگ معلوم ہوتے تھے۔ لاجار شيح مخذعلی صاحب اینی بی بی اورتهام لواحقین کولیکه بیجایورسے رواینہو كركرناتك بالاكلماط ہوئے ہوئے قصبہ كولار میں پہنچے بیماں پہلے بو د ہِ ہا نژائھی۔ شاق<sup>ی</sup>م گے دکھنی نے جوصوبہ دارسرا کی طرف سے اس *سرز*بین کا حا نغااگلی شناسائی کی وجہ سے نییخ محرّعلی کو نهایت تعظیم سے لیا- اورایک بڑا مکان اُن کے رہینے لئے مقرر کر دیا۔ بعد چندے ج<sup>ا</sup>ب اس کومنٹیخ <u>مورعلی کے خصایل حمیمہ اور نضایل بیندیدہ بیراطلاع ہوگی۔ تو اُس نے </u> اے معدم ہوتا ہے کہ اس وقت میں جی شیخ ع کا علی کے عزیز اورشناسا تصب کو لمارمیں موجود تصح كَنَ شس سَعْضِ في ولال جاني كاتصدكيا الكنيني كو كلبركه اور بيجا يورس زياده ولا كى بود وبكشس بردلجيي اورامنيت كا بحروسه تقاه

یے تمام کاروبار شیخ کے سپرد کرد ئے اور سارا نظمونس تنسله بجرى مين سيخ محروعلى كاانتقال هوا- اتابيته واتباالبيرا جعون بصآ لات حیدری لکھتے ہیں کرنٹنج مجڑعلی نے قصیتہ کو لارکے ایک معززسا ماکی لڑکی سے نکاح کیا۔ اس کے بطن سے ایک لڑ کا بیدا ہوا اُس کا فتح علی رکھاگیا۔ اورایک لڑ کی شنج مجڑعلی کے انتقال کے بعد بیدا ہوئی نے اپنے نانا کے گھر تعلیمہ و تربیت یا ئی۔ اس کے نانہ آبی سیاد ت ى مشيخ على محرَّد شيخ ا مام مشيخ فتح محرَّد-جب بيس **نميز كو بهنهجه -** أنكوا مني ترقُّ عاش خانه داری کی فکر ہو ئی-ان مں شیخ فتح محار کر ناٹک رہایں گھاٹ ﴾ طرف چلے گئے جندے نر آیا می میں تھیرے۔ پھر رواندار کاٹ ہو۔ ولال ابراہیم خان فلعہ دارکی وساطت سے نواب سعادت اللہ نماں صوح دارسے ملاقات کی ا وردوسوہ بیا دہ ا فریجاس سوار کی جمعداری بیر مام ہوئے بھڑالیاس نے فوحی ملازمت کو اپنی خاندا فی شیخت کے خلان سمجما اوروه پیرزا ده سید بر بان الدین کی ملاقات کونتجا و رچلے گئے۔لیکن پنی بی بی اور اینے جار دہ سالہ اوکے خیدرصاحب کو وہیں کو لارمیں چھوڑ گئے۔

بان جا كر<sup>ه الل</sup>ه بحرى مين أن كاانتقال هو كميا يتب پیرزا دہ موصوف کو آر کا طبیس طلب *کرکے* اُن کی لڑ کی سے اینا نکاح کر لیا- اورا بنی سالی سے اپنے چھوٹے بھائی امام صاحب کانکاح کر دیا۔ اور دونو بھائی ار کاٹ میں رہنے لگے ۔ بعدجيذے حيدرصاحب بن شيخ محرً الهاس كو را جدمبيبور نے طلبہ یا- اوروه و ا*ی جاکر جارسو بی*اده اور ایک سوسوار کی افسری پر به لقب نابك مامور موسكة وارار كالثامين بينج محرس كثى كام عمده بن ڑے جس سے نواب سعادت اللہ خا*ں کے د*ل می*ں ز*یادہ گنجا نیش ہو گئی اورجنگ چیخی متعلق کرناٹک (یابا*ں گھ*اٹ) میں ایک خاص بھادر<sup>ی</sup> اورجان نثاري ظاهر جوئي جس كى تفصيل بيه كررا جبتيسك اور واب سے مخالفت نے بڑھ کر مخاصمت کا درجہ حاصل کیا۔ و ہ نواب کو خیال میں ندلاّنا تھا۔اس لئے نواب نے ندی سکرا تیر تھ کےاس کناہے یاریا یخ ہزار سوار اور بارہ تیرہ ہزار بیدل صف بستہ کرکے اس پر ابیناا نرڈ النا چاہا۔ را جہنے نهایت جوئش جوا نمردی سے عقل وہوئش کم رُے صرف چو دہ سواروں کے ساتھ اپنا گھوڑا اس چیڑھی ہوئی مُیرزور ری میں ڈال دیا۔ اور نواب کے ہاتھی ٹاک آگیا۔ فریب بھا کہ نوا ب کے سیبذ ہر بعالا مارے۔ اس میں شیخ فتح محد نے بڑھ کراپنی تلوار سے له پالیکاران دکن کی اصطلاح میں نایک سیہ وارفوج بیادہ کو کہتے تھے۔ اور یہ ايك خطابي اعزاز سمجها جاتا تها +

س کا کام تمام کر دیا۔اس بہادری کے جلدوس نواب نے علم اور نہ مع فيل عنابين كبا- پيمرنوا ب موصوف كاانتقال مهو گها اور دوست على خ صوبہ دارہوئے جونوا کے بھتھے تھے۔ اُن سے اورنواب مرحوم کے لگے غدرعلی خان سے مناقشہ واقع ہوا شنج فتح محرنے بہ حال دیکھ **کرنوکرک** ہے استعفاد مدیاا ورمتعلقات کو کولار بہنجا کر میسور چلے گئے۔ بہاں ایسے بھیتیے دیڈر صاحب نایک کے ساتھ رہنے لگے۔ راجہ میسورنے اُن کے آنے کی خبرش کر اُن کو بھی نابک کا درجہ عنایت کیا۔ لیکین اتفاق سے وہاں بھی ارکان واعیان میں خلاف یایا گیا۔ اورنظمرونسق ریاست میں برہی نظراً ئی۔اس لئے یہ وہاںسے کولارمیں واپس اُ کئے بہال اللہ بیں ایک لڑکا ببیدا ہوا۔شہبازصاحب نام رکھاگیا۔ دوسال بعد دوسرا را کا ببیدا مهوا - اس کا نام ولی محدّر کھالنیک<sup>ن</sup> وہ حلدانتقال کر گیا ا ور ينخ نتح موركا دل بركار مينه يبشه كهرايا « كولارسيفكل كرينتيخ فتح مجثه نامك نواب دركاه قلينجال صوبه کے باس گئے ۔ اورمنصب جارسو پیا دہ اور ایک سوسواربر مامورہوکہ قلعداری قلعه بالایوربرمقرر کئے گئے۔ یہاں کی آب وہوا عمدہ تقی شیخ موصوف نے ایسے اباق عیال کوبھی نہیں طالب کرلیا۔ یہاں <del>'''''ال</del>ارہ میں ایک صاحبزا دہ بیدا ہوا۔اس کا نام حیدرعلی رکھا گیا ہ<sup>ہ</sup> صاحب تاریخ حلات حیدری نشان حیدری کے اس بیان کے مقابله میں اپنی تحقیق کو پور ظاہر کرتے ہیں کہ:۔

اتغاق سے شیخ نتح محرًا وران کی مجعیت سوارو بیارہ کی تنخواہ کا زركتيرصوبه دارسرا برجيه حكيا-نباس فيميرعلى اكبرخال زمیندارخطّرمراکے نام زرمذکورا داکرنے کا بروانہ لکھا میر على اكبرخا ں في الفوررو بيبرنہ دے سكاا ورجھ ميسے ميں روپيہ ا واکرنے کا ممتلک لکھ ویا۔ بھر مہینے پورے ہونے نہ یائے تھے كميرعلى اكبرخال كاانتقال جوگيا- اورصوبه دارسرانها ككا سباتات البيت اور نقد وجنس ايسخ بقايا كنام سے ضبط كرايا ننب شيخ فع مر في مي بي سي ايني بيبا في جابى -اس نے اپنی لاچاری کا اظہار کہا۔ اُس پر شیخ متح محلے نے جنکو بوحبه سيادت خاندان والده كيمير فتح على كهاجاتا بمقامرهم كي في كياس يرمينام بهيجاكما أرديك كيسبيل نهيس بوسكتي توجه كو ابنی داما دی میں قبول کیجئے۔ اُس نے یہ ورخواست منظورکر کی اوراس کی لڑگی د مجید دبیگم" سے میر فتح علی کی شادی ہو گئی اور اس نیکبخت اور یارسابی بی کے آتے ہی آسانی برکات کا نزول میر فتح علی کے گھر ہر ہونے لگا۔ اور بعد چندے اوال بہری میں بمقام موضع '' ديونِهتي'' قريباً قصبه كوَلَار فرزند بخت بلندبيدا موا اور حيدرعلي نام ركها كيا ٠٠

غالباً پر روایت صیح موسی- بی بورنگ صاحب چیف کمشنر میسور نے بھی ابنی تاریخ میں مجید دبیگم کے بطن سے حیدرعلی کا بپیدا ہونا لکھا ہے اور اس نام کے متعلق صاحب تاریخ علات حیدری لکھتے ہیں کہ میر فتح علی نے ا ایام عل میں اپنی ہی ہی کو حیدرعلی شاہ در ولیش کی ضدمت میں بھیجا اور فرزند کی دعاجا ہی۔ حیدرعلی شاہ نے دعادی کہ انشاء اللہ فرزند بخت بلند بیدا ہوگا۔ اُس کانام میرے نام بررکھا جائے۔مطابق اُس کے جب ولادت و اقع ہوئی۔ توصاحب زادہ کا نام حیدرعلی رکھا گیا ۔ مؤلف حلات حیدری نواب حیدرعلی خال کے خاند انی حالات کی تفصیل اس طح ککھتے ہیں : –

#### نواب حبدرعلی فال بهادر کانسب نامر هب تخفیق حلات حیدری

حن بن یکی جو جو ب کے امیروں اور قریش کے رئیسوں ہیں جال صورت اور کمال معنی کے اوصاف سے موصوف تھا ہیں کی عربیں سلطنت عثانیہ کی طرف سے شریف مدّ مقرر ہموا۔ اُسکے دو بیٹے محری بن حسن اور علی بن حن بیدا ہموئے۔ ان میں علی بن حن نے دس برس کی عمر بس انتقال کیا اور محری بن سنتقال کیا۔ فرزندا حمد بن محری امریک عمر بس انتقال کیا۔ فرزندا حمد بن محری امریک میں انتقال کیا۔ فرزندا حمد بن محری امریک مقربی کا مرجو و کرس کے کہ بھی دا دمضان محکمہ بھری روز فران سی بینے توفران کیا۔ بینے شنبہ کو انتقال کرگیا۔ جب یہ خبر بارگاہ فعانت میں پنجی توفران

سلطانی داؤ دیاشا کے نام شریف ملّدمقرر کرنے کے لیئے صادر ہوا داؤ وبإشانے اح*ربن محدٌ کو جو میندر* ہ برس کی عمر رکھنا تھا کسن با<sup>پخر</sup> سيدعبدالملك بن ابوعبدالله كوشريف مكّرمقرر كما- احدين محمّريه ماجرا دیچه کرمین کی طرف حیلاگیا۔ کچھ ونوں عدن میں تثمیرا بھرشہر صنعایں واخل ہوکروہ ا کے حاکم کامٹیر با تو قیربن گیا۔بعد عید حاکم صنعانے اپنی لڑکی کے ساتھ لکا ح کر دیا اور تمام انتظام مس کے ہاتھ میں سیر دکر دئے۔ بیس برس اس حال میں گذرہے۔ پیمر عاکم صنعانے پانچ برس کا ایک لڑکا اینے داماد کوسیردکر کے انتقال کیا۔ وہ بعدا نتقال فرمانرواےصنعاکے تین سال تک احدین محرّد کی صلاح میں رہا۔ پھرشیخ سالم بخرانی نے جو ایک چلتا ہواشخص تقا۔ احدین محلہ کی طرف سے اس کومشکوک کر دیا۔ آخر سلافي ببجري بين أس شريرالنفس نے نوجوان واليئے صنعا كي مشورت سے اُس کوفتل کر دیا۔ اُس بریبھی عرض کی کہ داناؤں کا قول ہے۔ اُتشاب من وافگر گذاشتن کا رخودمنداں نیست اس لئےمناسب ہے کہ اُس کا بیٹا محدین احدیقی قتل کر دیا جائے انفاق سے قنبرنام ایک صبشی نعلام اُس مقتول بیگناه کا وہاں موجود تھا۔ اُس نے بیس بروہ سے یہ باتیں سُن لیں اور ایسے ایک دوسرے رفیق ریجان نامی سے کہا کہ توجیہ ہو دی بن احد کو بغدا د اے جا۔ يس ابھى آتا ہول جنا پخدوه اس كوك كرىنجداد كوروا نہ ہوگا۔

او صرفیخ سالم محدّ بن احد کے گرفتار کرنے کو حلا۔ ناکہ اُس کو بکرط كراس كاكام تمام كرے ليكن نك حلال فنبرنے موقع ياكرويس اینے الک کابد اے لیا یعنی اس کو تلوار سے قتل کر دیا لیکن تیمر وه بھی گرفتار ہو کڑ گڑے ٹرڈ الا گیا۔ اُوھریجان سزل بنزل چلتا ہو ائر بن احدكو بغدا دلے پنجا اور طاہراً فندى كے گھر ہیں اُتار دیا۔طاہراً فندی نے اس کوبڑی خاطرسے رکھا۔بعد چند اس کے ساتھ اپنی اولی کا نکاح کر دیا۔ اُس سے تین لڑکے عبدالوہاب عبدالرزاق عبدالغنی بیدا ہوئے۔ اور مثل<sup>ق</sup> می*ں عماین احدینے* انتقال کیا۔ زاں بعدعیدالو ہب اورعبدالزا<sup>ن</sup> لاولدفوت بهوئے- اورعبدالغنی جس کی شا دی آغام گرطا ہرنام ایک سود اگرکی لڑکی سے ہوئی تھی ایک بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑ كرستان بجرى بين انتقاك كيا- كيوسود اگركے بيط ابراسيم ف المالية المرايك الماء اللي المالية الله المالية المالي کاایک لڑ کاحن بن ابراہیم نام تھا۔ اس کے بچین میں سوواگر کے گماشتوں نے تمام روبیہ خور دبرُ داور ہر سامان کو تغلب و تعرّف سے ضابح کر دیا۔جب یہ لڑکاس تمیزکو پہنچاتو ایسے باپ کے تموّل اوراینی موجوده حالت بیرغیرت کھاکر جو دونین ہزاررویم بيج رائحا أس كوليكرايني مال بهنون سميت مهدوستان كوروانه ہوا۔ اور اجمیریں نواجمعین الدین شی کی درگا و کے زیر ا ترب

رہے لگا۔ آخر کارمتول در کاہ فے اُس کے ساتھ اپنی بیٹی کا تکل كرديا-أس كى بى كوي ميين كاعل عقاكد عن بن ابرابيم في مد عند ہوی میں رطلت کی۔ اُس کے بعد اُس کی بی کے فلکا بيدا بهوا- نانانے اس كانام ولى عظر كما -جب وومن شاب کو پنیا- تواس کی پہری بہن کے ساتھ شادی ہوئی چی سے ایک اڑکا پیدا ہوا۔ بعدا سے ولی مرسبب نایاتی کے جواً س کے اور اُس کے خسر کے درمیان واقع ہوئی دا**ں**سے برداست نفاطهوكرم اين فرزر كيص كانام محرملى عقا شاه جهان آباد كو حلاكيا - چندے وال قيام كيا - بيمروان سے كليركرشريف مي آيا- اوريهان اليع الطيك مخدعي كي شادى سيمعم صاحب (سجاده نشين سيميم گيسودراز) ي الكي كردى أورخود وبيب انتقال كيا مختر على بعدانتقال ايسن والد کے اپنی بی بی کولیکر بیا اور کرناٹک - بالا کھاٹ ہوتا ہوا تھسبہ كولارمين مقيم موا+

اس كے چار اوك بيدا ہوئے:-

شيخ مخدالياس - شيخ محد شيخ امام - شيخ مُع محد و

ورعلی نے ان کو یا دگا رحیور کر السلامی میں رحلت کی۔ اس کا بڑا بیٹا می البیاس این جھوٹے بھائیوں کا جرگیراں رہا۔ بعد چندے فتح میں دلاں سے برخاست خاطئ و کرکر نافک کو جلاگیا۔ اور می البیاس ایٹ بھائیوں کو مع ایک فرزند کے جس کی عمر چار برس کی تھی اور حید رصاب نام تھا وہیں کو لار تھیوڈ کر تنجاور کو گیا۔ اور صال ہجری میں انتقال کیا تب شخ فتے محرف جو شہرار کا ہے ہیں تھا تب اور صابر بان الدین پیرزائے کو بلاکر اس کی لڑک سے جو ابراہیم صاحب کی بسن تھی ابنا لکاح کیا اور اپنی بی بی بی بھائی امام صاحب کی شادی کردی۔ بعد از ان وہ عور توں کو کو لامیں چھوڈ کر میسور کو چلے گئے وہاں دوسال میں اُن کے دولو کے پیدا ہوئے۔ ایک شہاز صاحب دوسراولی محد دیکن ولی عمر نے ایام شیر خوارگی ہی میں انتقال کیا۔ اُس کے صدر مہ سے شیخ محمد کا دل وہاں نہ لگا اور بالا پور میں جا رہے۔ اور کو کا اللہ بجری میں بمقام دیون بھی اُور ایک فرزند فریدون خیستہ اور کا کا اور جا لا پور میں جا رہے۔ اور کو کا اور جی دیون بھی اُور ایک فرزند فریدون خیستہ بے داور کو کا اور جی دیون بھی اُور ایک فرزند فریدون خیستہ بی بھام دیون بھی اُور ایک فرزند فریدون خیستہ بی بیام دیون بھی اُور ایک فرزند فریدون خیستہ بیارہ وا اور جیدر علی نام رکھا گیا ہ

### ولادت حيدرعلى خال

#### واقعات ما بعد

حیدرعلی کے پیدا ہونے پرنج میوں نے کہا کہ اگر جبیہ اڑکا صاحب تخت وتاج ہو کر ہے گا-لیکن اس کا باپ جلد مر جائے گا-اس زایجہ کو سٹن کرعور توں نے کہا کہ اس لوکے کو مار ڈوا لنا چا ہیئے-لیکن میر فتح علی نے

لها کدمیں اس سے اپنی جان کوزیا و ءعزیز نهیں جانتا اور نہ ایک معص خون لیناگوارا کرسکتا ہول-اور پیمشیت ایزدی کے خلاف کچھ ہوسکتاج تباس کی برورش اور ضاخت بٹری سرگرمی سے ہونے لگی + جب درگا ، قلی خان معزول ہوئے نونواب عابدخاں حاکم سراکے وقت يس راجكان ميسورو بثرنور ني تنقق موكر قلعة بالايور كوستخ كوليناها ٢- اورعيرت كمعونت ميزفتح على كوميغام دياگيا كهوه قلعه سير دكر دين ـ ميزفتع عَلَى نے كها كه جب تک جان میں جان ہے۔ ایسا نہیں ہوسکتا۔ یہ بات شیوۂ نمک علالی ہے دورہیے۔ اورآخر کومیرفتے علی نے آئی ہوئی فوج کوشکست دی اور سردار نوج واپس *گیا۔ او میرفتع علی نے جو س*امان اُس کا بذریبے مینبت جنگ *حا*ل کیا تھا وہ صوبہ دارسراکے یا س بھیج دیا۔ عابدخاں صوبہ دارمیرفتے علی کی اس خک حلالی اوربها در می اور دیانت سے بہت ہی خوش ہواا در منصب دوہزار ببیادہ اور یانسوسوار مع فیل و نقارہ وعلم سرمرفراز کیا۔ ا وران سےہر ہاب ہیںصلاح ومنشورہ کرنے لگا۔جب درگا ، قلمی خال سری مزنبہ صوبہ دارمفرر ہوئے۔ توانہوں نے تمام مهات صوبہ ری لومیرفتعلی کےسیر دکر دیا۔لیکن وہ ماراگیا۔تب میرفتع علی اُسکے بیط له دکن میں ہندووں کی کرنت اختلاط سے نجوم درمل کا بٹرا چربیا تھا۔عوام میں بیعقیہ ْ اب بھی موجودہے۔ ایک مرتبہ ایک بخوی بینڈٹ نے کہدد باکداب کی عیدا گردوزمقردہ م کی جائیگی تو اعلی حفرت پر معاری ہوگی۔اُس کے کہنے سے تاریخ بدل دی گئی۔ اور حدراً بادمیں دوسرے وان عید منائی گئی لیکن ابان خیالات میں کمی ہوتی جاتی ہے

الرسول خال كے نشر يك ہو گئے -ا ورعبدالرسول نو ميسين تك كا بإيحرنواب طاهرهم خاص صوبه دار آگئے جورخصت يرتقے لرسول خاں حیدراً با دھلے گئے -اور بہماں ان صوبہ داروں کے محنگ بہنچی ۔ اس دوعملی میں شینج فتح محرّر ما میرفتح علی بھی مارے گئے ۔اور تختللا بجرى ميں واقع ہوائشیج فتح مرکئے اہل وعیال وہیں تھے۔جب پہ خبرعباس قلی خاں بن در گا ہ قلی خال کو پیچی يور كاحاكم مخفاأس شقى وظالم فءأن كوأؤرزياره مبتلات مصببت امان نزوت وامارت حقّا که ا**جناس وظروف م**یا رجه ے وسٹیدنی تھی لوٹ لئے گئے ۱ س ظلم کے علاوہ سے فتح محر کے جزادوں بعنی شہبازصاحب کوح<sub>وا ک</sub>طانو پرس <u>کے تھے</u>۔ يدرعلي كوجومين جارمرس كابجية تفا دومبرسے بٹرے نقارو ں بیس قبیہ ريح اوبرسيح وامترهوا ديابهوا حائج ونقارون من سوراخ كا وئے۔ اوروہ نقارے بجانے کا حکم دیا۔ اہلیپشریفہ شیخ فتح حظ (ماور وصوف) اس درماندگی اور لاچاری میں ایھارہ ہزا ر رومية زربقا يا كي فكرية كرسكي جو أس ظالم ها كم في باقي بتايا- أخر كا ں عفیفہ نے میرخرچ پر عماضب کے باس سرسر ٹاک میں کو چیجے ۔ ویا ں نے راجین سور کی سفارش کرا ٹی اوروہ روسہ بھیجاا ورشہ صاحب اورحیدرعلی کومع مادرگرامی کے اسے ماس سرسزنگ بیش میں

مرى روايت ہے كدار كاك رد ہاکہ سیاہیوں کی نگاہیں بڑنے لگیں بھرشہ ئے بھائی صدرعلی کواپنے ساتھ لیکر ماماں گھا طبیطے گے بالولاب خان برا درخور د نواب مخرعنی خان والا جا ه -بن حبدرصاحب ( كلاب) كوتين سويه مع قبل ونقاره ديكه أس طرف -نے شہباز صاحب کوسوسارہ ا*ور بیجاس* 

<u> دیا- بعد جند سے حیدرصاحب دیون ہلی تعلقہ بالا بورخور د۔</u> محاصرہ کو گئے۔ وہاں زخمی ہوئے۔ اور اُس زخم سے انتقال کیا۔ نسب أن كامنصب اور كاروباريهي شهدا زصاحب كيسبرد بهوا- اوربندوم ورحيد رعلى نےسربرنگ بیٹن میں وہ سلامت روی اور خو د داری اختیار کی کیسب اد کان و اعبان خصوصاً تندراج وزبر حوراجه کانفسر بھی تفانهایت خوش رہے۔نندراج ہمیشہ ایسے سائے رکھنا تھا۔جب ۱۹ برس کی عمر ہوئی تو پیرزادہ شاہ میاں ساکن صوریسرا کی ل<sup>و</sup> کی ہ<del>ی</del>ا سے ایک لڑکی بیدا ہوئی ۔ لیکن بعض بے احتماط و ت مال کو فالج ہوگیا۔ تب بعد چندے اُس نیک بی بی نے ایسے خاوندحید دعلی کو دوسری شا دی کرنے کی اجازت دی۔ اور میر على رضاخال كى بېشىرىسەشادى بىوڭئى- اورھىدرعلى نےاپنى يى لى لى لڑگى كومىرعلى رضاخال سے بىيا، ديا ﴿ خرية نوائك درمياني جلهظا- اب پيرمييورمېن حي ها*جال شینځ که نندراج کو ب*اما *ل گها*ث (جنو بی میسور) کلی *کوځ کوې* یال گھاٹ ونڈکل وغیرہ کا انتظام بیش آیا۔ کیونکہ وہاں کے ناہاروں نے بڑی شورش بھارکھی تھی۔ اس مینے نندراج حیدرعلی خال کو مع بائفه لیکرروانه موگیا- ولال حیدرعلی نمال سے ایسے مها درانه کام ظهور بذیر مهوائے که نندراج نے عام دربا رمیں تعرفی کی اورا سکے

رومین میل علم-نقاره- یالکی نشان منایت موا-اورحید رعلی ک ا قاعدہ فوج بھرتیٰ کرنے کا حکمرد یا جنا کخیصد رعلی نے جاریزارسایی اورڈیٹرص ہزا رسوارنوگرر کھ کراُن کو فوج خاص سے نامز د کیا۔ اور اتگریزی قواعد کامشاف بنا دیا 🖈 ٢٠- ذيجيرا ول ساعت روزشنبه سيكلا جرى قصيه ويون بلي مي اجىزادەبىيدا موا- چونكەاس سے پىلے ئىپومىنتان درويش سے لڑ كا بیدا ہونے کی التا کی گئی تھی۔ اس لئے اس لڑکے کا نام اُن کے نام برسيوسلطان ركهاكما + اسی سال کے آخرییں نواب نظام الملک ناصر جنگ۔ انورالدین خاں ناظم آرکاٹ کے قتل کا انتقام لیناجا کا جوہے سب بدايت محى الدين خال منطفرالد ولهمنشيره زادة نواب موصوف – ستظلم سع به اغوا مصين دوست خال عرف چنداصاحب ميدا له لیون - یی - بورنگ صاحب چیف کمشنه میبورسی -ایس آئی اپنی تا ریخ میں لکھتے ہیں کہ وضع حل سے کچے نبل فحرالنسا (خطاب زوجۂ ٹانی) درویش حسا كي خدمرت مين حاضر جو قي اور دعاجا ہي جب لڙ کاپيدا ہوا ٽووروئين صاحب ہی کے نام براس کا نام رکھاگیا۔ اس کے مزار کے کتب میں ٹیبولکھا ہوا ہے درديش صاحب كانام ثيبوستان اوليا تحابان كامفبره اركاط ميس هيجبن الله تاریخ تعبیر میلاله هجری مطابق <del>۲۶ نام ک</del>صی به و تی ہے۔ بیمقیره لواب سعادت خان كاتعبركرايا بواج جس كالمساية عين انتقال بواء

بورگڑھ <sup>سات</sup>الا ہجری میں قتل ہوا۔ اور جند اصاحب نے فرانسیا كى حايت سعة تام صوبه آر كاث يرفضه كرر كها تها - اوراً س صوبه كا انتظام خود کرنا فرار دیکیرکر نانگ گوروانه بهوگیع - و یا ل پنیچ کرمالاگها يسب بإليكارون ا درنواب د لاورخان صوبيُّ سراكومع سا ما ن جنگي ضورمين طلب فرمايابه أن مين نندراج وزبير مبيوريهي بقا-جوابك عده فکرلیکریم حیددعلی کے نواب نظام کے ساشنے حاضر ہوکرسٹریک معرکہ پوگیا۔ لیکن نواب موصوف فنوروسا زش ا فاغن*هٔ کومیر -* کنول سے ىيدان جنگ چنى ميں ماراگيا - بيروا قع سماللله ہجرى ميں پيش آيا بت ب ياليكارا بيني اين منتقر كولوط كيني ليكن حيدرعلى خال نے مقور اتوقف کرکے بین جاراونٹ خزانه عامرہ کے لوٹ کرخرج راہ پ**يداكميا-اوروبا**ل سے سريرنگ بيڻن بهنچ كروه رقم ايسے خزانه ميں داخل کی +

#### حيد معلى المان كالماله

#### واقعات هجل البهجري

چک گرش راج مسندآراے بیبور کے زمان میں راجہ کی تفات اور بے بروائی اور نندراج کی خود طلبی اور خواشتن آرائی سے تمام

ر باربتقاعده مرور فا تقا- ا درتهام مالک مبسور میں برنظمی پیلی مبو فی تقی انخت باليكاروں نے نشورش سرماكر ركھى تقى محاصل ملك كا روبىيە وصول منہ و تا تھا۔ بوناکے مرسطے اور حیدر آبا دیے نظام ملک میسور مر دانت لگائے ہوئے تھے - وتوراج براور نندراج نشہ خودسری میں سن بهور بانتما- وه را حذنك كوخيال من بنه لا تا نفا- چنانحه ايك و فعد س نے رامے محل کے سامنے توب لگا کر رنواس میں کئی کو لے جھوڑے تفرجس سے رانبوں میں تہلکہ ٹڑ گیا تھا۔ راجہ کی بات نہ مانی ما ڈرمتی اُس کاکھے رُعب مذتھا۔ اکثر بٹرائیاں نندراج کی وجہسے دیا دی جاتی نَّفِس - نُدَّاس سے بھی لوگ رخیدہ ننتے - کیونکہ اکثر فوج کی تنخو اہ آکٹر أيُّهُ نُونُومِينِهُ حِرُّهُ هِ مَا تَي هَي - جِنا بُحُرِب نندراج مبد ان جنگ خِنی لوطاتو انتناراه میں گنگارام فوصدار باغی ہوگیا - اور دوسرے کئی مالیکارہ ورزمیندارون کواپنی طرف ملا کرعام بغادت پیمیلا دی- تب نندراً ج فے شہبازصاحب اور حید رعلی خال کو اس شورش کے دور کرنے کوروانہ ساریہ دونومے فوج کے گئے اورگنگارام کو قید کرلیا۔اورکننے فننذ بردا فنل کرڈا کے - اور دو میسنے میں کو ہیجہ سولی ورگ - جن ورگ - زنن گیری راے کوٹے۔ ہسور کا انتظام کرکے ایت تھانے مقرر کر دئے۔ اور قلول برمعتد قلعدار مامور کئے۔ اور کئی *التقی اور اونٹ رونوں سے پیمرکو کے* ئے۔نندراج اس کارگذاری سے بے انتا خش بنوا +

نواب محرعلی خاص کی کمانی نداج وزبر بیرو کا ترجبا بلی کوجا ما اورجب رعلی خال کا جوہر مردانگی دکھا نا واقع سالا الدیجری

سراج الدوله والاجاه نواب محتطی خان بن نواب افرالدین خان شهید جوابیخ باب اور نواب نظام ناصر حبک کے مارے جانے سے قلع نظر نگر اور ف نزجنا بلی ہیں بناہ گزین تھا۔ اور حسین دوست خان (عرف جند اصاحب) فرانسیسول کی جانت سے نام ملک آرکاٹ پڑھیں با چکاتھا۔ اب جند اصاحب کو یہ خیال ہواکہ نواب محتطی خان کو یہاں سے بھی نکال دینا جا جیئے۔ اس ارا دہ سے چھ ہزار سوار اور بارہ ہزار بیا ڈ لیکر مع ایک بدر قد فوج فرانسیس کے ترجیا بلی کو گیا۔ اور فلعہ مذکورہ کا میادہ کر لیا۔ تب نواب محتوظ خان محادرہ کو ایک بیا۔ اور نباح اور بینیام شہامت جگار کو نندراج وزیر میسور کے باس روانہ کیا۔ اور بینیام شہامت جگار کو نندراج وزیر میسور کے باس روانہ کیا۔ اور بینیام شہامت جگار کو نندراج وزیر میسور کے باس روانہ کیا۔ اور بینیام

ہا گرنم اس وقت میری مدد کرو گے تو بعد ہزیمیت غینم دینر بوبه آر کاٹ فلعہ ترحیٰا یلی معاُس کے متعلقات توا بھے کتم کو در ائے گا۔ اسی طرح انگریزوں کو بصورت کیک کے چید تعلقے دینا قبل رکے گیک طلب کی - راجہ میبوراس زحمت بیں نہ بیڑناچا ہتا تھا · ن نندراج وزبراین خود مخاری کے وصاربرسات ہزارسوا ہزار سادہ مع تو بخانہ وسامان حرب وضرب لیکرروا نہ نزحنابلی ہوا بدرعلی ضاّں کوبھی مع ان کی جمعیت کے ساتھ لے گیا۔حدرعلی خال م لڑا ئی ہیں دوسروں سے آگے ہوتا تھا -اور فرانسیسوں کے لشکراور حندا صاحب كي فوج بير بار مارشنجوں مارتا تھا- اور عوملنا تھا لوٹ لا تا تھا۔ **مرننہ فرانسیسوں سے دوتو ہیں جیمین لایا۔ اس عصرمیں منکا را فی** ام ایک عورت کی مابت چنداصاحت فتل کردیا گیا۔جس سے آس کی ب ارزؤں کا خانمہ ہوگیا۔ اور نواب می علی خال کی بن بڑی۔ فرایس بھلیری کو جلے گئے +

کیکن خیدرعلی خال نے بطور خود اُن کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب نندراج وزیر میبور نے نواب محکم علی خال سے اُس کے اقرار کے موافق قلویر جنابلی خالی کردیئے کی درخواست کی محمرعلی خال دوسرے بسیرا یہ میں اُس سے انخواف کرنے لگا۔ اُس سے طرفین میں ریخ بہیدا ہوا۔ ادر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اس وقت نندراج کو بڑی جالت بیدا ہو تی کیونکہ اس نے راجہ کے خلاف تین لاکھ ہون (سکہ طلاء)

ئے۔اور کھ ذینے بذا کا۔ اس شرم سے وہ میسور کونڈ کیا۔ستی نگل ا جيه نندراج كي ودسرانه كارروا أيسصخت ناخي ثهوا نے نومیینے سے فوج کی تنخواہ رہیمیجی تھی۔اس لیٹےفوج اپنی انهیں دنوں میں بالاجی راؤنانا سببسالارا فواج یونائے مدیاہے ننگ بھدراکے اس طف آ کرصوبیمبرا کا پندوبست کیا۔اور نوالل ور نہ ومركنة كولار جأثيرس وكمربلونت راؤمر مبثه كوصوبه دارمقرركبا-اورمكا دركے تفرفه كاحال شنكرمييور كي حانب منوجيه وگيا۔ نزام قلعه حات بر يُفِدَكُركِ ابِنَ قلعدارمقرر كردئِ - راجيبسورنے ديكھا كنينم نهايت سن ہے۔ اورمبری فوج نندراج کے پاس ہے اور اب میرے نے فلعہ بنبگلور اور ماگری ورگ اور سر سزیگ ببٹن کے کوئی بٹر ا منام باقی نهیں بنب اُس نے ایک کروڑرویر دینامنظور کرکے اُس بلا ستى نىڭلىمىنىندراج كو فوج دالوں نے بهت ستاما يتب أس نے معلی خاں سے اپنی عرقت بجنے کی صلاح او بھی اور اُس سے ایسے قِت میں کچھ کام آنے کی درخہ است کی۔حید رعلی خا*ں نے فوج و*الوں لومشراریں اور کمنناخی ہے روکا۔اور لوٹ ارسے بچھ روسہ فراہم کر کے ا بعرمع اپنی جمیعت کے جند متموّل اور متمرّد یا لیکا روں کے علائے میں بهنيج كرأن سے روبيہ وصول كبا-اورايك سال بيں اقوام نايماراور

له کوهوتخارت سب تغییں زبروزبرکر۔ ین کوضطارکے آن کو گرفتار کرلایا- وقس علے ہذا <u>\*</u> آخ کواُن فتو مات کے بعد نندراج کے سامنے آ نوش ہوا۔ ا وررفع شرم دخهالت کواکے خط مبارک مادوتسخه ممالک بالسكاران باغي كالكه كرمع ابك كروزروبيه كے ابسے آقا و وا ما درا جرمبیو ہنام روا مذکبا اور بعد جیزے حیدرعلی خاں کو ڈنڈگل اور بال مگھا غیره کےاننظام کو مع فوج رو انہ کیا۔جب نندراج کا خط مع **کروٹ**روم ماس بينيا تزوه غقبه فرديبوا - اورنىندراج كو دار ے لئے لکھا گیا۔ وہ دوسرس کے بعد دارالر باست میں آ ال سے ملا بھرمدرعلی خال بھی اسے کا رمفوضہ کو حلہ بربر نگ بیش مین آگیا - اور مانا منڈف میں مقیم ہوا - ام بور کا بیرحال نفاکه راجه میسورنے مرسطوں کو امک کروڑروم ریناکه کروابس کردیا تھا-لیکن اُن کے تقانے جابحاقا یم ا**ور اُنکے** نام قلعوں کے حاکم میں رہے تھے- اور علاقہ حا**ت کا** روہ پر بھے جوكراس كأمككو أل راؤمر سطه ناطميرج كه انتظام صورتهاري ىفرى وايخا- اوْراْس گويال رائوْت قلع**ەنگلور كا مى م**رْ ركهائقها ليكن سرنيواس راؤ قلعدا رنبككور نماكخار دولت ميسور

کی تندہی سے نتج ہونے میں کچھ دبیر باتی تقی - جب نندراج اور قلیول سرپرنگ بیٹن میں بہنچ کئے توراج اور اہل وربار کو ایک نئی زندگی کی اُمید ہوئی \*

سواد منگلورمبن کو بال راؤ کا حیدرعلی خال سے شیکست با نا واقعات شالیجری

راج نے حبدرعلی فال کی سرگرم اور بہا در انہ فد مات پر خان کا خطاب مع خلعت فاخرہ وجو اہرگر ال بہا عنایت فرماکہ گویا لائے کی ہز بہت کوروا نہ کیا ۔حیدرعلی خال بہا دریا بیج ہزار سوار اور بارہ ہزار سیاہی قواعد دان اور سات فرب توب مع سازو سامان لیکر روانہ نگاور ہوئے ۔ اور دہاں جا کر سواد جن بیت میں تھیرے ۔ گویال فو بیندرہ ہزار سوار سے معرکہ آرام وا ۔حیدرعلی خال نے دن کوطرے دئیر رات کوشیخون مارا ۔ اس شخون کا یہ انٹر ہواکہ نوج مرم شرکے سوارا بیا این اسباب جیوڈ کر بھاگ نے ۔ اور اکثر سامان فوج حیدی کے قبضے این اسباب جیوڈ کر بھاگ نے ۔ اور اکثر سامان فوج حیدی کے قبضے میں آیا ۔ بھر حیدرعلی خال نے وہال سے کوچ کرکے سواد بنگاور ہیں ایک بھر حیدرعلی خال نے وہال سے کوچ کرکے سواد بنگاور ہیں

م کر دیا ۔ اور فلعۂ منزگلورسے حیدرعلی خاں کے آ جانے ں تُوپیں سٰرکی مُنیّں۔ ننب گوہال راؤنے اپنا کیمپ وہاں سے اُکھا ل دورایجا کر قایم کیا ضبح کوحیدرعلی خالنے گولہ باری ہے انتيجربيركه وهبهت سااسباب جيمو وكريحاك كمااور حبد وملخ ب اساب ٌ عظوا کراینے کیمیب ہیں آگئے۔ اس عرصہ میں یونات خرآئی که وسواس راؤیها ؤ فرزند بالاجی راؤنا نانے جونین لاکھ سوآ بادہ لیکرو تی برگیا تھا۔ یانی بت کے میدان میں احمر شاہ د**رّا نی** شكست يائي اورتهام فوج مقنول ومجروح بهو كمي-ال خبرکوسٌن کر با لاجی را ڈیپیشوا مجنون ہوکرمرگیا ۔ نمام پونامیں نهلکہ باہے۔ یہ خبر *مشکر گو* مال راؤکے ہوش وحواس جاتے رہے -اور یع ْ مابَقی لشکُنْرَسَراکومرَ اجعت کی- اور ملک میسورسے ایسے سب عقافے ٱٹھالئے۔ اورجس حیں قلعہ میں فوج مرہطہ یا جس حیں برگنہ میں مرسٹہ عامل موحود تھے۔ اُن کوحیدرعلی خاں نے کسی کوئندید اورَئسيُ كُوجِنُك كَرِيمُ ولا ل سے نكالَ ديا اوراينا انتظام قائم كيا. اورانسی نایاں نتح و کا میابی سے سرپرنگ بیٹن میں والیس آیا 🖟

نندراج وزبرمبیورگی موقوقی اور کھنڈے راؤ بڑس کی ماموری حیدرعلی ضال کی معرفت

واقعات فطلالهجرى

جب حیدرعلی فال نے عنیم کوشکست دیگر کئے ہوئے ملک کو واپس لیا اور انتظام ضروری سے فرصت پائی۔ ایک اندروئی جھگڑا ا اُٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی راجہ میسور نے اپنے وزیر اور خسر شندراج کی تمام بے اعتدالیوں اور اُس کی خودسرانہ کارروائیوں کو یادکر کے ڈہرایا۔ اور ترجنا پلی میں لاکھوں رو ہے بیشود ضا بھے کردینے کا طعند دیا۔ ان معاملات سے شندراج آشفتہ ہوکر دوہزار بیادہ اور یانسوسوار اور یانسوسیا ہی قواعد دان لیکر قلد میں جابی اور عذر کیا کہ اب میں بوٹھ اجوا ہے۔ سے کام نہیں ہوسکتا۔ اس پرراجہ فیے اس سے اسٹاد وزارت طلب کیں۔ اُن کے دسینے میں اُس نے عذر کیا۔ تب راجہ

بٹر پیزنمانق بینے جب رعلی شال کو اینا بیٹا کہ کو اس کے ماس وآ لانے اسٹاد کے بھیجا۔ حدر علی خاں نے اُس کو بہت سمجیا ہا کہ اُسٹاد یں سواے کا غذون کے کیار کیا ہے تم دیدو- آبندہ جب را جر کا مزاج أوباعدلات وجائيكا بجرتم إيناكام كرف لكو يك ليكن ننداج ىنىدا ئا-جېدرغلى ئىلار، ئىچ بەرۋەلەرلاچە ئەسىئىرىقى - راسچە ئىدىمكى وبالكوار كالمعرد كرسلي الرسان ميد سندي الاستاق المستداك ئے لی پائیں - بٹیانچہ بعد ایک چنگ مختصر سے نتام دمسنا دولوانی رہا عدويل اورده شرصه عاشر وراني ماكرن باحارا-ادر كى فكه الصلاح اركان واعيان واستصواب لله ويدنالي فال كمنة را فَيْنَ يَهِنَ كُوعِ اللَّهِ الرقابِ اللَّهِ كُلُولِ فَيْ الورجية رعِني قال مِنْ مِنْ رَبِّي أس كُو سيساذاري كم ورجة كالمدين في الراقية المعدن ورا التفاسراز الرك أليا the Restaurations 6 501112015 لدوالاعاه نواب محطي خال

علی خاں کے پاس بھیجا کہ آپ ہماری کمک کر مِینجی اور بیر گنه تنیاک کُژه جیمور د<sup>ی</sup> جاتے ہی ا ورجیه هزار بیاده نواعد دان اور دو بزاریها د ه دا یی بسدمخدوم (نبرا درستنی) مع سا مان حر**ب و آ** ذوفیه ھے۔ راستومیں دریافت ہواکہ ہالی**کا رآئی ک**ل **س**نے ركهاب اورايت نوئرول مبي زبادني كرتا سيحص خُوسٌ ہیں۔ سیدصاحب ہے اس مورقع کوغلنمت سمجھ کی اور پالیکار کو گرفتار کرکے دارار اسٹ کو ر**دانہ کر دیا ب**ے بيئتة اورانك شكار. مل كَما لِعِني مارة محل كي رعاما عومزخاله أحب سے استفالہ بھی کہا۔ سیدصا صب مے اللكرورا - وه بغره نگ اسك كريدكوساك كما - اورسدها » قامه عامنة ما - ومحل مين اينية مخفاشة قائم كريكه اميد **خان مهكر** : کا فوصدار مقرر کر د ۱ اورخو د کورج در کورج میمای ی اَثَّارِيزِي فورق يرشنجون ماركر دا نىل **نلىدې د كئے ليكن يركند جنج** للكواكماس لكزي وغلاونيره كى تكليف وسفه للي سنة بندالتني ستقدم واستمثناكها به

كهندك راؤ برجمن وزبرجديد مبسوركي تمكحرا مي اور حبيرتي ن کی مرد اندکارگذاری مع واقعیامنعلّقه منع لله هجري

بنتاہے۔ ایسانہ ہو کہ ایک اجینبی مسلان سارے ملک کا مالک بن منتھے۔ اس لیے اگرآپ احازت دیں نو اس کے استیصال کی فكركى جائية - ناعاقبت اندنيش أوركم عقل راجه في كه وياكه أجعا- اتى اجازت پاکر اُس نے دربارلو ناکوخط لکھا کہ ایک ا دینے مسلمان سنت میسوربیرمتصرف ہور ہاہے۔ اگر آپ اس وقت ہماری مدوکریں تو دو لا كه رونييسالاً نه نذرا وريا نج لا كه روسيصرف لشكر كا ديا جائبيگا .» مرہطوں کو کہا دہریتی۔ وہاں سے ما دھوراؤ بن نانانے ایساجی ينثث ببني كوجالبس بنرارسوار ادربيس بنراربيا وه اورتو يخابذ كاسترار بناكرروا مذكرديا-يهوه وقت ہے جبکہ حبدرعلی خاں کی فوج مجیلم ی وباره محل وغيره مير كيميلي مو تي تفي - جب أيساجي كامع فوج روا نه ہونامعلوم ہوا تو کھنڈے راؤ عمرام نے قلعہ کے اوبرسے تو بول کا ڑخ حیدرغلی خال کی فروگاہ کی جانب پھردا دیا۔ اور نولوں <u>سے</u> بند گولے سر ہوئے بتب توسیر وہلی خال دریا سے جرت میں ڈو ب باكاس مُكوام في خلاف اميد كياكما- ليكن تدبرواستقلال كوالمة سے مڈدیا۔ اور دان سے شب کو اینا تام سامان مع نورج کے اعطاک صحبوتے سواد آنی کل میں داخل ہوگیا اور دیا ں سے شکلور میں جا رتمام ملازمان قلعدا ورقلعدار كوجو يبيلے سے موافق تھے كانتھ ليااور فله بنگاویس ایناانتظام جدید فایم کرتے نیکلور کے ساہوکا رول کا بُلايا اوراً ن سيئياس لا كه روبية فرانس لبا- اورف الفورمير على حِفْراً •

مخدوم علی خان کو جومیلیجری میں تھے مع افزاج طلب کیا۔ جنافج دوسرا رسباجي فواعدوان اورنهن م یادہ اور یا چ خرب لوپ کے آین بھے ، اس عصبیں ایسیا جی بھی آگیا۔ إؤك تسخة قلعه نبكلورا وركر فتاري حيدرعلي خال كي نشكات لی- آیساجی نبگلودکو روانهٔ ہوا- اس کے بعد خود مہی نوم زارسوا چوده ہزارسا دہ کے ساتھ اتوات قلد شکن لیکرروا مذہوکیا . سوا دنگلژ میں پہنچ کران فوجون نے اپنے ظلم وسنم سے نام اس یاس کے کاؤں پچراخ کردئے-بڑی بڑی تو ہوں سے قلعہ برگو کہ باری کر<u>ے لگے لیک</u>ن س كاكوئي انرمرنب منهوا- اس انناميس مخدوم على خال بهي ايني ج درمیان سے سامان حرب وضرب لیکر ملغار کرتے ہوئے آئی کل نک يهنه - ولان مربثول كي فوج نے تھيراب بهاں كوہ اجتناع ورك ميں ج سالق وزسر کا بھانہ کھا۔حیدرعلی خال ہے اس واقع سے راج کوخردی- نندراج نے اینے رمین قدیم کا خیال کرکے جان لیا مانخه جومعامله بوايد بهياسي نكحرا مركنے سبد ابینے قلعدار کوہرطرح کی اعانت کی ٹاکبید گی۔ نصّہ مختصر پیروزوم ع . كو قلعدار نندراج كي كمك مأكرتين طرف سيے نشخوں مارا - جس نورع عنىم مىں شخت انتشار بھيل گيا- اور سرصف نے اما*ب* ط وبحباك جليزكي راه لكالى اور آيساجي يتي اور كھنڈے را ؤشقی ج

بنهتی ہورہے تھے بہرویا ہرمیندیھاگ گئے۔ اور دونو الشكه جوسورہ عظے أن ميں أس فورى خبرنے يہ ته لكر دال دما كه وه نلوا روتفنًا ليكريها كم اور آبيس ميں أكثروں كوا يكه وسم نے مارلداجیج ہوئے ہی میرسا حسانے نووہ نود، سامان و سلحہ وات جوفراری جھوٹر کئے تھے اپنی فرو د گا ہ میں اٹھوالیا - اُدعورہ دو ہمیرد آ غیر ہے تیمیا ہیں جا کر بھر کوئی مشورہ کرنے لگے۔ اس عرصہ <sup>می</sup>ں ج نے آبی*ساجی کے ب*اس فاصار بھیجا اوراس ضمون کاخط لکھٹا کہ ، حيدرعلي خال کو شهيں جانتے - وہ اس رياست کامحسن اور بين لمكه مالك بيراوركهنڙپ راؤ بردمن اُسي كي مهر بافي و یت سے اس درجہ تاب ہنی ہے۔ آپ کو ہرگز زیبانہاں کہ ایک بسے نگرام وہیں کشنے کہنے کسے حیدرعلی نیاں کے متاب اور آ کی پرنظی اورا نتشار رما یا اور بلاکت بندگان خیرا کے روا دار ہوں ب لئے میں دوستا نہ اور خیرجو انا نہ صلاح دینا ہو ل کہ آپ اُس میاا کے فرمیب میں بناآیٹں اوراپنی فوج والبس کے جائیں۔ اوراکر تھے یسیدر کارہے نواس کی کچھ نعر بیرکر اوی جائے گی - آیسا <sub>جی ب</sub>ر خط د تکھ کر خفیفت حال سمجھ کیا -اور کئی لاکھ رویے کا طالب ہوا -ك ابساخيال كرس كرجب أسكه ابك سردار نے راسته جلنے اپنی تفکی ہوتی اور خام ين گھرى ، و ئى فوچ كايد كام كيا نوحيه رعلى نال اېنى قواعدد ان اورمجوعى فوج ست کیا تجوانی کرسکتا در

بديغلى زبال نصحواب وبأكه البهبي حالت مين ميرت ياس ا میں ہے خود قرنس لیکر نباری کی ہے۔ بنب انسیاجی ہے کہا آ نہیں موسکیا۔ نو ہارہ محال دیدور اس بیرحیدرعلی ضاں ہے قلعہ دار ره محال کو ایک خطیلالفافه لکه کر ایساجی کو دیدیا۔ اس میں یارد م نفولین ایساجی کر دینے کو نکویا۔ایساحی نے وہ نبطخوش ہوکر رکھ مااوروہاں۔ سے کوچ کرکہ قبینہ کرنے کے لیٹے بارد مجال حا حيدرعلى نيال نيے اُس سے پہنے فلعدار کومطلع کر دیاں میں نے آیا، خط بلالفافه أس كوريا ہے اگروہ اس كے موافق تم سے تبینہ جائے تونغ كه ديناكه بيخط حيه بطه كےموافق سرُ ہرنہيں ہے - اگردہ مذَّلَحُ توتم اس کومفاہاری دھلی دینا۔ میں بیچھے ہے ٔ تا ہوں -اورمب بساجی باره محال کوروانه ہوا- تو کھنٹے راؤ برہمن نہات نٹرکن ماپوسی کے ساتھ سہر بیرنگ بیٹ میں دالیس آ بااور حبیب کر بیٹھ رہا ۔ جب ایساجی نے بارہ *عال پہنچ کر و*ہ خط ایٹے معتمدے کا تھ قلبعدا ر کے پاس بھیجاا ورفل*ں است فینسدجا یا تواس نے جواب دیا کہ پرخ*لا باضابطین بن- اور به انتابزا معامله *شبه که حب نک* اس تعطر کالف نواب حیدرعلی فیاں بهادر کی ٹهرئے مزین مذہبو اس کی تعبیل نائکن ہے۔ اس بیرا بیساجی نے تلعدارسے وہ اصل خط طلب کما تہ قلعہ ف كهاكه مين اينے نام كاكا غذاً به كونهيں دست كمنا- ان انوں سه ابساجی بهت حکرایا +

اس عرصد میں جاسوس خبرلائے کہ حدر علی خال نے پنگلور کے ان بین اینی تمام خوج آراسته کی در ترام سازوس واذوقه لشكر باركراكر ثثافوج ميررضا ملي خان وسيدم زوم علآ باتویخانهٔ آتنتٔ آثینگها ہے کہ بارہ نمل بی آگر فدج مرسبته برتاخت کرہے عداوراس كاتام إساب لوسكروالين طائية خبرت ابيهاجي كؤسمنة بمرييثان كها-اوروء في الفهروغ ل سيه مع قورج كورج كركعا 4 ا دھرجبد رعلی قال نے مے فوج خروری کورج کریے ماکٹڑی ورگ۔ رَى دِرِكُ - جِن رانَ بِنْن - جِن بِنْنَ وَقِي عِنْنِ أَنِيكِ البِيعَةُ مُعْلِكُ وَالجَمِكُر وئے۔ پھر اوٹی تالاب کے اوپر سے پرکادل ہوتا ہوا پر ہائی ایس ا فيق قد مج مندراج كماياس أيا- اورب عشوره أس مكر آكة روالنه مجواساس ورميان جي داجه ميسوركي وادى كافحفي خطرمة كأ رابنول كحة فننبغ طوط بكه نواسه حيدرهلي خال كميرياس انتشج مراقي أرج كل بيرر باست يجانيا ي ارزلها في اعمان داركان - يتعاليج متزنزل اوريجها نغلام دراي بنبه كه أكتأ فأكه وبناوت يرأ ماده جو كفيان البغن اس مياست كالأثلاث المينا جا بينترين والت يين فم كواينا فرز ندسعاوت مندجانكه يه نكهتي سول كرتم سان وَوَا وَمِهِ إِنَّ فِي مِنْهِ مِنْ إِن مِنْهِ إِنَّالِي مِنْ وَالْمِيرُولِيلُ تُفَكِّ أَنْ مِنْ الرِّمَانِ وَمِالَ كَ النَّافَامُ وَالِينَامُ النَّامِينِ إِن وَرَكًّا

ب نے بیزمط دیکھ کرا بنی جب میں رکھا- اور راجہ کی صدّہ ماحدٌ لمی ولشفی اور اسپینے راضر ہرنے کا جواب لکھی بھا اور سرسر نَگ بیٹن یہ بہنچ کر مانامنڈف میں فیام کیا۔ دوسرے روز ایک بڑی توہ بسرر کھواکر جندگو ہے راجہ کے دیوان فانڈ خاص راً تا رویئے۔ وہاں بل جل ہے گئی۔ راجدنے اپنا جوہدار بھیج بیدرغلی خان سنته دریا فننهٔ کها که آپ کے مرکوز خاطر کها ہے۔ حیدرعلینی نے جواب دیا کہ میں آپ کا ویساہی خیطلب اور ریاست کا ویساہی ترقی خواہ ہوں لیکن آپ نے میری خارمات کوفرا موش کرکے میرہے وشمن کو یناه دی- اس کنظ بدرجهٔ لاجاری ایسا کرنا بیژرا- آب اُسکومبیرے حواله کردس بیم محصه ایسی نیے ادبی مذہبوگی۔ را جہ نے کھ نڈسے ئى ياسىدارى ئىس*ىدى*ئى دەنەپىيام سالام ئىستىچەلىبكى ھەرعلى **خا**ل بىنى ما كے پوراكر فير برازار بارائز كارراج فياس سے حان بخشى كا افرار ىكە ئىڭسىنەراۋگۇن سىكەجۇلارىيا- مەرىغىي سىندان**ك، لوستىكىڭ** رَجُ كُرِينُ إِنْ الْبِينَةُ وزُنْرِينِجُ إِنْ كَيْ خَلَامِي مِنْهُ بِهِنْ النَّكُ فَعَا - اورهبدرعلي كُ بَيْرًا رَجُ كُومُا لِمَا تَصَا - إس سَلِيمٌ بِشرى رَا في سَنْ كُمَا نَدُّستُ رَا وَكَى طرف. نهما ل دورًا بالحويا نترية مرازً بريم مرميته إمك جا لاك بيوية بارلكها برطاً ومي تقا

### 

جب حیدرعلی نال اس نتح و کامیابی کے بعد جین سے بیٹھا توجند
راس اسپ مع جوا ہروتھالف راجہ کی نذر کو قلعہ میں بھیجے - اور خود ہے
رہنی اسی فرائس اسکوروں نی معرای دوستر تی ویتے ویتھا یک بٹری نوج کا افسر کر
دیا تھا ادر حیدرعلی اس بر فاص بحروسہ کرتا تھا - اس کورا نی نے توڑ لیا، او
مرہنٹوں سے امداد ما نگی تاکہ حیدرعلی برحما کیا جائے - اس خیال کے موافق دغا
کھانڈ سے راؤ جو صرف حیدرعلی کی خابیوں سے اس مرتبہ پر بہنچا تھا حیدرعلی
کے مقابلہ بر آمادہ ہو بی شاور اس نے حیدرعلی کو بہت تکلیف وی لیکن
آخر کا رحیدرعلی نے اس بر فتح بائی - اور اس کی سب تو بین اور سامان
ایے قبضہ بن کرلیا ۔ بچر حیدرعلی نے ایسی سخت دغابا زی کا انتھام لیسے کو
ایک قبضہ بن کرلیا ۔ بچر حیدرعلی نے ایسی سخت دغابا زی کا انتھام لیسے کو

انکی ہ<sup>ا</sup> گی۔ بعدا *جازت دوسرے روز سبح کو اپنی فو*ٹے <del>س</del>ے ورسوارو سادہنتخب کرکے اپنے سانخہ لئے اور فلعہ مریہ نیج کرم دروا وركم كى بيرمامه ركئے - اسى طرح دُيورُهى ديوانحانه اورمحل ر: نه يرهيرَ بثهلا دئے کہ کوئی جنر بلاا طلاع اندرسے باہرا ور اہر سے اندیہ بالے بِائے۔صاب نشان حیدری اس موقع پر لکھتے ہیں کہ:-عَنَّةِ الْمِينِي نَخِوَ ابدكر دكه دولت نيم جان بيسور را ازمرنوزنده س بارلج محضن بطرفداری آب دولت ازم میثه ودیگر باغیان حبّگها كرده بزور مازوے تدا برعدو ال شكتنا داد - وملك از دست رفية رائيف رنفيس بانتريير بسابيه بازبغبضة اقتذارخود آورد- با وسف این بدلحاظان کورباطن دریث کست آل دولنخاه حبله لأانگختند وخراج راجترساوه منش را ازال جناب والانشورانيده فتنه رفسا وبرياسا فاتندوا بب بمدمحنت لأق صعوبتها راكه درام ملكداري بظهوررسيا نيذبو دمفت ضابع و بقص فحرکنشنه) سرزنگین برلشکرسنی کی اور اجه کے مصارف کا انتظام کرکے عنان حک ا پینے ایومیں لی-را جا کولکھا کہ اُس کا مکوام دوست کھانڈے راؤا اُس کے حاله کهاچائے۔ راجہ کے ابوان کی ستورات نے اُس کی بہت سفارش کے اُس برحیدرعلی نے جوابدیا کہ وہ مارانہیں جائیگا بلکہ اوسطے کی مجے ہرورت جا نب و دا سکے یاس بھیج دیاگیا۔وہ وعدہ اسط*ع در دوا* ہواکہ ایک ہو سکا بیخرا بنواباً لیا اوركهانڈے راڈگواس بیں بندكياً كيا اور نمام برا س كو دورھ يا ول كھائے گئے »

ب تندلهندا آن همه راز سرکرده را حبر را از شكش ملكداري بساحل نجات رسانيده - وفودمتوجاننظاً ) ملکداری سٹ کر 4 القصهجب فلعهكا اندروني انتظام بهوكيا توراجه كوكام سي سبكدوثر رد ہاگیا۔اورحہ رعلی ٹاں نے برگفس گفیس ایک مدت تک مركشال منافقت بينشه اورجريما نؤمتصديان بسيارخوا را ورفرايمي عديده مزيدا ورتعليم تنواعدا ورعدل وانصاف مين رات د ش کی - اُس کی عالم فیاضی اورسیا ہیوں کی قدر دا نی کاشہڑ د ں طرف بھیل گیا۔ ا ورسر بیر نگ بیٹن اورائش کے اف جويا ال مظالم بررس فن اورأن بي ايك باغ خزال دمده بت نظراً تى تقى اُن كولهلها نا ہواہاغ بنادیا- اور ہرمینیہ وقن رکرنے لگاجس سے ہرمیشرون کے آدی جاروں طرف سے آ رُومَان جِمع ہوگئے۔اُس کی فوج کثیر کا حساب دیشوار ہوگیا 🚓 زاں بعد حید رعلی خاں نے علاقہ حات جنوبی میسو ربعنی ماہمن *ڭ كونمبُ*ٹور وغيره ميں شورونشر شنكرسيداسمعيل صاحب (سراور بنني ) كومع فوج ضروري و لال كاانتظام قائم ركھنے كوروا ہذكيا-اوً ن قدردان نندراج كومع منعلقات ورزن وفرزندطاب يخير شوقع نتو حات اورابيبي غيرهمولى كأمياني يراخدا كاشكر بحالاماه

میر خدوم علیناں کو قلعه سریر نگ بین کا قلعدار مقررکیا۔ پھر ایک روز راجم منزشین اور نندران کی محلسراؤں برجاگر حید طبق جواہر پیش کئے اور رانیوں اور عور توں کی بہت کچھشفی کی- اور اُک کے حسب دلخواہ تام مصارف مقرر کروئے نہ

بھرنواب نے بنگلورجا کرساہوکاروں کا وہ بچاس لاکھ روہیے ادا کر دیا جوجنگ ایساجی کے متعلق قرض لیا تھا 4

حيدرعلى كاعروج اقبال حسب

"اربیخ حلات حبدری

جیدرعلی خاں کی ترقی اقبال کامقدمہ تاریخ نشان حیدری کے موافق اوپر لکھاگیا۔ مگرصاحب تاریخ حراث حیدری اُس کی تفصیل

که تاریخ نشان حیدری فارسی تیمین کرمانی کی کهی هوئی سهه- به صاحبهٔ میبوسلطان کے سرکار**ی نوکری** می رہے ہیں اور ٹیمیوسلطان کے انتظام سلطنت کے تقوا*ڑے روز بعد* تاریخ کا لگا لگا دیا-اور تشکیل بیجری میں اپنا یہ فرض نهایت اختصار و ایانت سے پوراکیا +

الله حمالات حدد می شید سلطان کے ایک شاہزادہ موسوم برنشا برزادہ سلطان کے نام کلکتیس ناریخ مذکور کو دیکھ کرشنال کا بھری مطابق سئٹ شاء میں نکسی گئی۔ اور اس میں کچھ راقبا بھی بڑھائے تھے 4

ر فتح علی کے بعد ماہ کمانز کہ ان کے دونو بیٹول رشہ مازناں اور حید علی خاں) مرتبقیم ہوا اور دونوایٹے اپنے حصۂ فوج کے سپر سالا بدے نقد لیانے چاناکہ بیمتفرق طاقت ایک مگارتم کروے ننسازخان كاانتفال بوگيادوره بدرعلي نايك نام متروكة تآباني يرخابض ومتعرف ہوکرتام فوج برحکومت کرنے لگا- اور میسور کے سب مظار ک ورسبیسالاروں میں سربر آور دہ دمت رسمجھا جانے نگا۔ تمام فوج ى كے برنا وُسے نوش كئى۔خصوصاً مسلمان ساہی نوانسکے بسید برخون بهائے کے نظ تبارر جننے تھے۔ وزہر مانکل اُس کی مھ میں تھا۔ کوئی خاص کام بغیراً س کے مشورے کے مذکر ناتھا۔ یہ وه زمانه ہے کہ بیجانگر کا انتظام سیاست دہم وہرہم ہوجیکا تفاہعمولی ورجه كے زمیندار خودسمراجین رہے تھے۔ بنگاور كاراج كھي رہاج بیں مالداراورنشۂ غرور و نخت میں سرشار بھا۔ اُس کے یا ا فوج تھی گُلڑنی نیکنی جوعلاؤ انتظام ملکی کے کسٹی میٹیم کے مفاہلہ میں کا م سکے۔ اور دو تھی و چھی متفرق اور منتشر تھی۔ حیدرعلی نایک نے وزیرمیو کو پھھا ماکہ یہ وفنت بنگلورکو حاصل کرنے کاہیے۔ اور میں ہرطرح کی بجاآوری خدمت کومانسرم ول- دزمرنے اُس کاکہنا ہان لیا۔ را ج بیسور بھی راضی ہوگیا۔ اور جیدرعلی نایک نے سلیم کا علی میں میں یبادہ وسوار کی عبیت ہے کرسر میرنگ مین سے واسط تسنجر بنگلورکے

ے کیا۔ اُ وحرحا سوسوں نے راجا کو خبر دی کہ بلاے ناکہا نی س أرہی ہے جوکر نا ہو نیعیئے - راجہ اپنی بےسرو سا ما نی سے مجبور ہو کر سورن ورگ کے قلعہ میں جو اس کی علداری میں بنایت مضبوط لمعتقاجا بيٹھا۔ حيدرعلي نايك كى فوج نے جاروں طرف سے اُسكو <u> م</u>رلبا **. اورآمدورفت کاراسته بندگر دما - ایک میبین کے بعد اس** رطبيرمحاصره انطاناجا فأكه راجبنكلورجار لاكدروييه أس وفنته و وراً مَثْهُ لاكه روييه سالانه كاخراج راجه ميدوركو اداكر نارس - داجه **بنگلورینے اُس کوغنیمت بمچے کرمنظور کر لیا۔ اور جار لاکھرویے فی الفو**ر ا داکرد کے بنب حیدرعلی نایک فیسنجھ ناتھ نامی ایسے ایٹ معتمد کو اینانایبمفررکرکے بنگلورمیں چھوڑااورغودمع فوج نقارہ فتح بھآیا ہواسریرنگ پیٹن ہیں واپس آیا- راجہ میسورجیدرعلی نایک کی آل كارگذارى سے بهت خوش ہوا-بڑے جاہ واحتشام سے اس كا استفنال کیا- اور" فرزندا رحمند" کاخطاب مرحمت فرمایا- اب اس طرف کا حال شیننے کیجب راجہ بزگلورکو حدرعلی نا ک سے ہزیمت آ پریشرمند گی ہوئی اوراْ س کے نا عافبت اندیش رفیقوں۔ مدلا لینے برا بھارا تواس نے حیدرعلی کے نابب سنبونا تھ کو قبد کر اوراینی نوج کوجمع کرکھے آمادۂ بغاوت ہوا-جب پہنجرمیسورمیں ہنچی چىدرىلىمېس بزارىيا دە دسوارنىزە گزارى*كے كرسركو بى كو حاي*ىنچا- 7 نفرس<del>الا</del> بهوی مطابق <del>سلام</del> اء کو *بنگاور سے ب*یس میل اوھر آیک

نگاورکی فرج سیمفالمی بوا راجه کو ت قدل کر ایراس کیمنعلق جو فلحے اور م بيب كوقديك فالعبي ويكراني طرف رر اجرميسوركو فتح منظوركي بنكاوي إفاعده حكومت كرشك ليه ونال س اور ابندی فیا بطر میں اس کے خلاف ائدم وجوراج بنگار رکے عربیزوا قربا ا**ور فوجی سرد**ار ش سدا کریں جس سے میسو کو ایک مشکل میں بھینٹ س جالاك وزميك وه رياست مفتوح مدرعلين معاوفه تؤاهين لكه دي عطات توبيلقات تو رمز کو ہمجے گیااور اُس نے نوشی سے قبول ک

ىرآئھانے كى مجال نەم يو ئى- اور آہستە آہستە جاروں طرف را حل اورزبیند اروں کو اینامطیع کرنے لگاجس سے اُس کا مک او احاطة انثرا ورزيا وه وسيعي يوكيا 4 سله على على جندا صاحب اورفرانسيسوں كى فوج ئے محد عليني نواب کرنانک کوبہت دف کیا-اور ترجیالی کے قلعیمی محصور کرلیا بنب نواب كرناتك نے امنا ايک سفير با توقير شنداج وزيره پيور کے ياس جي اور درخواست کی که اگر میس متهاری کمک سے کامیاب ہوجاؤی توقلہ ترحنالی مع اُس کے بیرگنات متعلقہ کے تم کو دیرونگا۔ چنا بی وزمر مذکو نے جنوری <u>ظام عل</u>ی میں مارہ ہزاراور آٹھ *ہزار*سا دہ لیکر کرنا کا سکی لرف کو چکیا اور ۹ فروری منتصطاع کواپنی کار آ زموده نوج کے سط ا د ترجابلی میں داخل موا- جونوع قلحهٔ ترجابلی کوگھیرے تھی اُسکے فٹ مقابلہ ہوا۔طرفین سے کئی ہزار آدمی کام آئے۔آخر میں نوج ورنے سیدان جینیا حریدرعلی خاں سیدسا لارلیپ در کھی مع اپنی جمعیة لے اس حنگ میں منٹریک تھے. اورانہوں نے اس موقع ہر ایسی بہادری دکھائی کہ بڑے بڑے مردان کارزاراُن کا لوا ان کئے کئی رتنه مغالف کی فوج میں گھوط اڈیٹا کر گفس کیٹے اور کئی سرداروں ا فسروى كيسر كاط لاقة آخركو جنداصاحب ماراكما اورفرانسيسول ك لهاس سے پہلے جو گویال راؤکے نمارہ میسور کا مال لکھا وہ وا تعہ اس کے بعد واتع موام مبركب بككور مسورين شال بهوكيا .

جمعیت نےشکست کھائی اور بھاگڑیٹر گئی۔زاں بعد وزیر میسور نے نواب محتاعلى خال سے تفویض قلعه کامطالبہ کیا تو نواب کرنا مک اُسکے بدلے مدرا کا قلعہ سے بیرگنات متعلقہ اور زرخطیر کے دینے لگے جووزیم پسورنے منظور نہ کیا۔ اوراب دونو کی دوستی ڈمنی سے مبتدل ہوگئی اورنتي حاليس شروع موكتين + ئ<sup>ے</sup> ہیون-بی-بودنگ صاحب سی ایس اَ ٹی سابق چیفی کمنشنز میسورا پنی کتاب " حيدرعلى و ليوسلطان" بس كيست بس كراه كارع بن حيدرعلى نے بول ى پاتی وحیست خدمات انجام دیں۔ میسور کی فوج کے ہمراہ وہ رس الم ال تھا۔ محد علی نے وعدہ کیا تھاکہ ترجینا ہی اور جنرب کا مکسٹ رق میں گھاٹو نک وہ میسورکو دے دے گا۔میسورکے کما نڈر نیجے راج نے دو رُخاکام كما - بيني الكريزون اورفرانسيدون دونوسي سازمشس كرنا رال -لیکن آخر کارفرانسیسدن کاشریک ہوگیا۔ چونکہ محدعلی کی د غابازی سے تیج راج کوترخیا پلی پر تغبه مذ **وانت**ا-اس کے ناچار *تھے گا*ء میں وہ میسور بولے آیا اوراس مہم میں بہت روید حرف ہوا + له صاحب موصوف نے وزیرکانام جیج راج لکھا ہے۔ حالانکہ بچے راج میپور کے راجہ کا نام ہے - جو کہ <sup>42</sup> عی*ن سندنشین ہوا- اور پیم کو* ھھٹا ہو کا ہے جب چگا کرمٹن راج میسدر *کار*ا جب تھا ۔'ا ور حسب يْرْيرمورخ ممات حيدري دوگورا چرى نندراج " وزير با اختيارها ( د کمیموصفحه ۹ ۵ حملات حیدری) +

نندراج وزبرميبورس كونوا بمحرهلي خال كي بدعهدي في ناراض کر د بایمقا . اُس نے فلغهٔ ترحنا بلی کو بزوترمث برحاصل کرینے ٹ سے مس کامحاصرہ کیا۔ لیکن چند اصاحب کے انتقال ہے سے پہنچر کی کہ مربطوں۔ باہے-اوران کا ارادہ میبور سرٹیھ کرمیورسے اج لینے کا ہے تم حِلداً ؤ- اور اس کا م کرسب برمقدم جانو- ذرمی في الفور قلعه مذكور كا محاصره الماكر مع لشكرو ل طرف مراجعت کی- ا ورکوچ درکوچ د اصل بیسور مبوا - راجهٔ میسوّ زرمرے خوش ہوا۔ میسور میں نوج کی نعد دبھی بڑھ گئے۔ ایک ردا رول کے مشورہ سے بیرصلاح کھیری کے مربطوں کی مدا ئے ۔لیکن فوج نے اپنا جانا منظور مذکیا - کیونکہ اُ مِ مَتَى بهينے سے تنخوا ہ نہيں يا ئی تھی۔ تب وزير اورح*ندرعلی خا* بحن تدبیرسے فے الفورنشیم تنخواه کا بند ونست تثر درع سابسان نورج کی را ه نکالی - اورتمام سر دا درکو جمع کرکے استفسار کیا کہ آپ صاحبوں میں سر مطوں کی فغرات دکون آمادہ ہوتا ہے۔ سب جانتے تھے کے مربطوں نے طری تعداد وج سے چڑھا ئی کی ہے۔ اُن سے مقابلہ کر نا آسان کام ہنیں<sup>.</sup>

ں سے کوئی سردار حوصلہ مندانہ طوریہ ہے اُن کے مفاہلہ اور مدافع کے لیے گادہ مذہبو انتقا۔ آخر کار حبد رملی خاں کو جداُس و فت حفاظت سرحد طك جنوبي مين مصروف ينف و طلب كبيا كما ليبكر تنبل سے کہ فوج بیسور کوفوج من شہسے مقابلہ کا اتفاق ہو اور رميثه سردار حبدرعلى خال كى تينج آشبار كإمعايية كرس ما والرفل ا میں ارکان دولت میسدریہ نے مرہٹوں کو قریب والملک کے پینچاہوا دیکھ کراس شرط پر فیصلا کر لیا کہ وہ ہیں لاکھ روہ بكروابس جائيں- اس كئے اب اس شرط كے خلاف منكامہ أرا في كا موقع نررنا- اوروه بلاميس لاكه رويب ك كرنكتيبورس وفعه بهو تي 4 ماه اکتوبرسخت نناء مین حیدروان خان اپنی فوج بیکرمیا اثر نگل یں پہنچے۔ایک مہینہ وہاں رہ کر تلحہ شولا دیش کو لیے لیا جو محال نتررا میں قریب محال ٹینوالی کے حانب ش**ہال** و اقع م*تحالیکن* اس مقام میں محدلوسف کمیدان اشکرانگریژی فے مقابلہ کرکے حیدرعلی خاں کو ڈنڈ ٹیل و اپس کیا۔ حیدرعلی خاں نے ڈیڈ ٹیل له بون بی بورنگ صاحب سی ایس آئی چیف کشنر پیور کی**ت بین که دارج منطح**اط لیس بالاجی باجی را فربیطوا بکایک سرنگایتم کے ساحنے ظاہر میدا-اور اس ف ت سا ددید جرسے وصول کرلیا مجھ اس رقم لے یا م کا لکھ روپیہ تو تقدویا ليا-اوربقايا ٢٧ لاكم كي على نت يس جندا ضلاع حدال كردية كيع.

را یک سال تک فرانسیس ں کی فوج کے آئے کا انتظار ک نب وه جاعث جمعیت میسورد؟، سانته آملی تو د ونونے مکاشهر مر اوراس کےمضاف پرتاخت ٹی منوزھب مقصود کو ٹی بڑا میتی حاصل نہ ہوا عقا کہ دولت بیسوں کی جانب ہے حمدرعلی خال کی نام پرخط پینجا کہ غار نگرم بیٹوں نے لوٹ مار کا با زار کرم کررکھ ہے اور بھیراس ملک میں واضل ہو کرطرح طرح کے ظلم کرر-درستی چوین طلب کرتے ہیں ۔ اس لیئے تم ممالک بعبیدہ کی ت جھوڑ کر جلدسریر نگ بیٹ میں دیا خل ہو۔ اور ان کے لا تفوا ملک کو بھانے اور ان کو ملک۔ یے نکا لینے کی تدہر کر و۔حدرعلبخا اس خطاکو دیکھنے ہی قصد تسخیر مالک سے .. ازا کے اور مع امنی فوج کے سرسزاکیاں وروانہوئے۔فراسیہ جماعت بھی ساتا ہو: ئی۔ اس لیے کر بیجاعت اپنی اس عجا ناجامتی تنی جوفله نرجنامل کو تھری ہوئے محص*لتکن نواب میدرعلیفان کے* بینچینے سے پیلے ارکان دوا<sup>ن ب</sup>ا میسورید نے مرمٹوں کورومہ د گرٹال د<mark>ا</mark> سلتے عیدرعلنماں نے اینام کا رشرار بن اضول بھا اورا بنی جا بداد نظر کے رونسق اوراً سک دیکھ کھال کے لئے اروانہ ہوئے 🛧 ينجاعت فرانسيس افرمبغرى ششاريس بانتقاد نيم شروشكي ينبي عني عد معمل كي وتعالى + سكه بيون ي بودنگ صاحبسي ايس أني چني كمشنر ميسودا بني تاريخ بيس لكين بى كواسى سال مصفحهاء من جبكه بيسورك فواج مه سع دايس طلب كاكبس حيدرع ونديكي كا فوجد ارمقر كياكيا يه ونديل اب شلع مرير ااحاط مديداس مي افع

## یانڈیجری کے واقعات

سلنجاء میں یانڈیجری پرانگریزا بناا نرڈ ال رہے تھے ببرتقام فرانسبسوں کا ایک صدرمقام تفا۔ تب موشیرلا لی نے جو فرانسیسوں کی طرف ہے یا نڈئ جری کا حاکم تصاحبدر علی فال سے وجابی - جدرعلی فال نے سات برارسوار اور بیاد سے مع و بخانه اینے برا وزسبتی میر مخدوم علی خال کی سر کردگی میں روانہ لية - مير مخدوم على خال و ومبيغ يك وال تطير سا وركيمي مرننبه وشيرلالى سے كما كرفرانسيسى نوج كوفلعدسے باہر لاكر انگر مزول کے ساتھ میدانی جنگ کرسے لیکن اس پیرانگریزی فوج **کا تیب** فالب بروجيًا كتا اس ليئروه ابرنكاييز سے خالف رہا- اور آخركا وہ عنبوط قلعہ انگریزی فوج کے افسروں کوسیرد کرکے جلاگا۔ ا ورتام فرانسیسی سوار- اورال حرفه و بیشه ورجوونال رسیقت دىقىدنوپەرەھە)اس قلوپىرىن ورنے ھىلىكا غۇير تىبغىد كىيانتھا - بهرال حيدرعلى سە سیسی افسروں کی نگرانی میں جن کو اُس نے بانگر بچری سے بولایا تھا۔ ایک سلیح خانہ تا يم كيا اوراُس سنه ابني نوج كي تعد ا د كوبهي مبطيعاليا - اور قرب و جوار سك رواروں کولوٹ کراس نے ایک براخرا منبھی قایم کرلیا اور یک رتب جواب مدرعلی كوماصل موا- أس ك آف وال انتداركا آغازها +

تقے بیری دم علی فال کی فوج سے آملے - اور دہ میری دو علی کے سابھ بنگلور کو آگئے - ان ہیں توب ڈھالنے والے زرہ بوق بنانے والے زرہ بوق بنانے والے والے برہ بوق بنانے والے اور جس کام کے حید علی فال نے دیا ہے ان کو دولت غیرتر قبہ بھا - اور جوجس کام کے لایتی تھا - اُس کو اُس کام میں لگایا - لیکن میری دوم علی فال کی لایتی تھا - اُس کو اُس کام میں لگایا - لیکن میری دوم علی فال کی نسبت اس بات ہر بر می تھا وہا ۔ آخر کو جب معلوم ہوا کہ اُس کا درجہ بھی گھٹا دیا - آخر کو جب معلوم ہوا کہ وہ موشیر لالی کی بُر ولی سے میورر ہے تو تمام فوج کے سامے اُن وہ موسیر لالی کی بُر ولی سے میورر ہے تو تمام فوج کے سامے اُن سے معذرت جا ہی اور اُن کے جاہ ومنصب میں تر نی کی - فوج والو سے معذرت جا ہی اور اُن کے جاہ ومنصب میں تر نی کی - فوج والو کے لئے یہ ایک تا زیانہ تھا ،

نوب بروانیا کی مکمرانی میبور بر حملات حیدری کا اقتباس مع فتوح دگیر واقع سائد المهجری مصنف حلات حیدری کا بریان ہے کہ:-

م الماري مين جب بسواجي بينات نوج مرسله ليكرهب تخرس ابق

له يرسد كتاب نشان درى سى كماليا ب-

ىرىرنىگ مېڭ كے نواح ميں داخل ہوا تاكە قرار داد كے موافق عِ هَا أَيْ حَدِ فراج ببسور كا فعول كري - توراج بيسور في أخا مے ساتھ اینا ایک سفیرائس کے پاس بھیجا تھا۔ اور بسواجی پر ظامركما تقاكيس اس موذى مسلان (حيدرعليخال) كي المقول برى دلت سعدندكى بسركردا بول عمجه بردعم اوريذب كافيال كرك اس كحيطل سع بحدكو جيرط اوس معقول مسم بمیں کرونگا۔ اس برمسواجی مع اپنی تمام فرج کے سربر نگاب پٹن میں داخل ہوا - اب کے حیدرعلی خاں کواس باستہ کی خبر نعی کروہ میری گرفناری کے تعدسے آیا ہے۔ اس بر اتفات ام کوایک ورباری دوست نے اس رازسے آگاہ کہا لیکن اس موقع برعجلت كها نقره كوئي زبردست تياري مذكرسكتا تھا۔ اور خیال تھا کہ شاہرالیسی شہرت ہو نے سے لوگ بسواجی سعل جالمين اس ليخ وه مع المين يندروناء كي جب ياب ننگلوركوروانه برگراچهال اس كی اعتباری سسیاه موجود ہتی۔اُس کے پیلے جانے کے بعد بسواجی کومعلی ہوا توا سکے سواروں نے بیجیما کیا ۔ لیکن شکار ہائے نہ آیا۔ اور ورہ سلکور جانبیجا اوروكال بنتية بى فرايمى سامان جنگ وجميعت بين مصروف بركيا میریدوم علی فال سم اس نوج کے جدیا ندیجری گئی تھی اندفول ار كاك ين متم كت - ان كولكها كرتم مع فوج ك جلداً جا و-اوهر

ميسود كراجه ف اس نيال مے كدهيد على خال كومبيت سياه کی زیا ده مهلت مذوینا ماسینے بنگاور بر نو کبشی کا عزم کرلیا -اور کناری را وکوابی فوج موجده سربرنگ بین سپردکرکے حکم دیا كروه بنظور مينيج كرفلد ينكلور كاسخت محاصره كرس جوديدرعلى كا صدرمقام بن رہاہے -حب کناری راؤ بہنیا توحیدرعلی نے الس كومحاصره كاموقع بى ندديا- اوما بنى فوج كو بابر للكر ايس يرُ شُورت على كن كدفوج ميدوركوت كست بهو أي اور بعد معركة جدال وتتال کناری را و کیٹراگیا - راج پیسور کواس خبر کے شننے سے سخت بیریشانی اوریشیانی ہوئی۔ چندروز کے بعد ميرى دوم على خال بھي مع فوج قامر ه بنگلوريونج كئے - اب تو حدر على خان كا دل بهنت بطره كل اور ابني سب فوج كوورت کرکے سریرنگ پیٹ کورہ از ہوا - ۱ وربغیر منغابلہ و مجاد لہ کے راجه ببسوركوحرم مسسرا مين قيدكرليا-اورسيد سالار بيسوركو لوسيدك بيخرسيس بندكر ديا- قلعمسور بيرقابض ومصرف موكر تودهكم ان رياست بن كبا- حيد رعلى خال كويفظيم الشّان كامياني تلايجاء مين ماصل موي +

اسی کے ضمن میں دوسری بست بٹری خدا داد کا میا بی کا مال شنشے کہ اس سے چند ماہ پیشیتر موشیر لالی حاکم پانڈ بجری ف انباایک باا تند ارسفیر سوشیر آبین ام بسواجی پیٹ ست

سیدسالار افواج مرسٹ کے پاس میجا تھا جواکن دنوں ارکاٹ بر زور وال رام مقاا و ماینی شان وسٹ کو دکی نابیش کونمن مهزار سپاہی فرنگی موشیر آلین کے ساتھ کردئے تنے ۔ اور مسواحی سے كىك طلب كى تفى - ليكن بسواجى نے خشك جواب ديكر ال ویا- اس عرصه میں موشر آلین کوخرم بنی که بانڈ بچری برا نگرزوں في قبنه كراياً و اورمونيرلالي كل كيانواس كاجي جيوف كيا اور وہ یانڈ بیری وابس جانے کے بدلے مع جیعت ند کورسرزبگ بٹن میں آگیا - بہماں نواب حیدرعلی ضا*ں نے* اُن سب کونوکر رکھ لیا - ان لوگوں کے ذریعہ سے اُس کو اپنی نوج کونو اعد بنانے اورتو پخانے کو آر اسٹ کرنے میں غیرمعمولی مد دمہنچی اوراس نے ہمایت ستعدی سے اپنی تام فوج کودرست اورتنام سياه كوجياق وحيث بنالياا ودخود بهي تمام قراعد جنگ ے وافف مورلورا جزل بن گیا ہ

# حيدرعلى خاك كى فوجى تعليم

یون توحید دعلی خان بها در قوم کی نسل بها در باپ کابیٹا تھا۔ گهوارهٔ شجاعت میں جھولا- بها دری کی لوریاں صنیں- نیزو تیششیر کے کھیل کھیلا- مردان کارزار کے ساتھ رائا- اخلاق و ا د ب کی

م یا ئی۔ باب کے ساتھ رہ کر بچین سے قوانین سیاست کام زناراً - قدرت نے اُس کی صورت بھی سیاہیا نہ بنا ٹی تھی۔ص<del>ین</del> عِب وحِلال ظاہر ہوتا تفا- اُس کا اَخلاق ساہیوں کے برتاؤ کرنے میں خاص شم کا تھا جس سے ہر فرقہ و مکٹ کا سیا ہی اُس كاڭرومده ہو حاماً تقا<sup>ل</sup> وه جا بجاكی خبر ب لينے میں غیر عمولی قا رکھتا تھا۔ نٹھاعن کے اظہار میں اُس کے اوصاف رُسٹانہ وکن کی نا تریخیں اُسکی رستجنزے ملوہیں۔ اُس کا نام آبار سخ میں ایک خاص مصدلینا ہے لیکن افسوس ک*یمشر تی تاریخوں میں بیوگر فی لکھنے* پر بہت کم توجہ ظاہر کی گئی ہے۔ اور حبب کب پوشیدہ وا نع معلوم مذہوٰں فلسفۂ تاریخ کی روشنی نہیں پڑتی پنجلہ اَ وریاتوں کے ایک بڑی بات یہ ہے کہ اُس نے انگر بزی قواعد کی مشتق کہاں کی جوانگریزوں کے سانفرمعرکہ جنگ میں اُس نے برابر کی قابلیت ظاہری۔ بلکہ بعض موقع پر اُن سے بڑھ گیا۔ اُس وقبت کی غارسی *تاریخوں میں اس کا ذکر نہیں۔ اِ ب 'م*لّا فیروزمصنف <del>جارج</del>ناً کے اشعارے یہ بینہ ملناہے کر حیدر علی خال تیس برس کی **عری<sup>ں ہے</sup>** ك ٌ لاَ فِروْرِ نِي فَوْمات برهانيه كِ متعلَّن نظم مِن يه كمّا ب تصنيف كي ہے مجتبّ تاریخول میں شارہونی ہے۔ اور حیدرعلی کافلیری جانا لکھا ہے۔ سیکن لیون بى برزنگ صاحب سى ايس آئى چيف كشنريسودكى كماب ميس يالد يحرى المعاج اورفوانسيسول كمييدكواثركايي نام مشووي به اپ کے کہنے سے بیاس سوار اور دوسَوْ بیادہ لے کرفلچری گئے۔ وا فرانسیسوں کے تواعد جنگ انگریزی سعلوم کئے۔ اور وہیں فوج کے زرق ہرتی آلات اور قواعد جنگ کے روز انہ مشنق کا معاینہ کرکے ہربات کو ول میں جگہ دی۔ آیندہ اٹسی اصول پر کا رہند ہونے سے اُن کی بہا دری آگ سے بجلی بن گئی۔ ہم اس موتع کے چند اشعار نقل کرتے ہیں۔

## تظم كافبرورمصنف جارجناه

جوے تافت زوفرہ بہلوی ابرام مباد حیدر علی ابرورد تاشد ذخوردی برگ ابرام و ببیکار کردن سرگ دفیری شد بگفت برد امور سرم و باوہ ور ابودیار ابرودہ فرانسیس رایار جبار آن شہر بندار آ

چبیدار برنجت به شیار مرد فود و لشکر خوکشین نامور بندباکه آید گه کار زار بندباک آید گه کار زار به بیش فرانسیس برخاش م یکایک بیا موخته آل مبنر پیشان شد کدر سند از بندایا

ا فوال دَّكبر

مآفر وزمصنف جارجنامہ کے بعد انگاش مرزخین کی تصنیف سے بیتہ لگایا گیا۔ تومسٹر جارلس اسٹوارٹ تذکرہ نواب حیدرعلیٰ اور ٹیبوسلطان میں کھھتے ہیں کہ نواب حیدرعلی خال نے انگریزی توہ کے فنون جنگ مسٹر لارنس اور کلیوکی پہلی لڑا بئوں سے کھھے تھے جن کے ساتھ اُس کومحرکہ آرائی کا انفاق ہوا۔ اس کے بعد وہ ال اصول کونز تی دیتا رہا جو بڑسے بڑے معرکوں میں اُس کی کامیا بی اور تفا خرکا ذریعیہ ٹابت ہوئے ہ

که بین اس بات کوتسلیم کرنا جول کفارسی تاریخول مین حیدرعلی خال کی تعلیم کے ایسے مسوط حالات مخریر نهیں جن سے نتا بھے کا استنباط کیا جائے لیکن میں گا فیروزیا مسطر حاید اس اسٹوارٹ کے اس بیان کو بھی حیدرعلی کی نمام فتو عا کی علّت قرار نہیں دسے سکتا کہ صرف فرانسیسی تعلیم یا مسطر قارنس ( الاخطام وہ ا

حارنس اسٹوارٹ لکھنے ہیں۔ کرحید رعلی نے ایک مرتر نو ج کی دو بلثنیں بکیارگی جنگ بین نیست نابود کردیں۔ اورجبہ وئی انگریزی فوج اُس کے مقابلہ میں آئی دہی سربرا ورحیب ا۔ اگسنب محاف اور فرانسیا کی اس انگریزوں اور فرانسیا ح:نگعظیم واقع ہوئی۔ اس جنگ میں طرفین نے اپنے اپنے سنوں کوبھی اپنی حایث کے لئے یا دکیا تفا۔ فرانسیسوں کی گر ر مبنیه نوشهٔ ۱۵۰ اورکلیو کی لژایجوں سے استدباط نواعد کرنے سرحہ درعلی خاکف لا اُ نی سپرسالار بیننے کا موقع ہا - ملکہ یہ خیال ایسا ہی سیے جیسے مغربی مصتف اکبراً بادکے لانا نی روضهٔ تاج کنج کو المالین انجیز کی طرف تھینج لیجاتے ہیں۔اگر ابیا ہوتا تو انگریزوں کے متعدّد نامی افسوں کو بحالت موجودی فوج کیّر کے ایک وقت بین شکست وینا اور فرافسیسوں کامغلوب کرنا رجس کے واقعاً نیندہ سامنے آئیں گے )اُس کی طافت سے اہر ہوتا - بلکہ اُسکی فتوحات کا اصلی راز اُمس کی معلومات مشرقی ومغربی دو نوسے وابت ہے۔ اور غربی اورمشرتی اوصاف نے مکراس کی بهادران طبعیت اوربولشکل و ماغ یں مک گیری اور ملکداری کا ملک خاص بیداکر ویافقا- بی سبب ہے جو اس کی کمل طانتوں کے سامے کسی سروار دانسریا را جا دنواب فسران نوج انتحرمنيني وفرنج كي نامكهل طأفتيس جواُس ونت ييس أنكو كال ند تقير مغلوب بوجا في تقبي 4

حیدرعلی خال میسورکی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے پہلے ا فوج کو با قاعده اندازسے ایک مناسب موقع پرحایا۔ انگلش افسہ فوج کی نگا ہیں خصوصیت سے اُن کی حانب منوجہ تقیں۔ اس میں ں مثنانی سید سالار نے اپنے سوا روں کے ایک حضہ کو انگر نزی واروں *کے پڑیصے* ہوئے بشکر ہرا ول بیرا کیڑنے کا حکم دیا۔ یہ نگر بزی فوج میں آگرغط بٹ ہو گئے۔ تلواروں کی بُحلیاں تَجَ لگیں۔انگہ پنری فوج کے سب افسراس طرف منوجہ تنفے کرمیں میلا ا بنی جگه دوسرے کوجھوڑ کر ایک کا رآ زمودہ رسالہ کے ساتھ بیجھے ہتے تامعلوم ہو کہ یہ اپنی فوج کےکسی انتظام میں مصروف ہں او بيجيج سے راسنة كترا كر حيٰدا ول فوج انگريزي پيرا جانگ يوں اَ <u>بڑے ک</u>وانگریزی فوج کو بافاعدہ بھرنے اور مفاہل ہونے کی فہلت یہ بلی-اورافسروں نے فوج کو بدحواسی کی حالت ہیں دیکھا۔ آور یدرعلیخاں کے دستہ فوج ہمراہی نےصف بندی کے قاعدہ کو نوٹر کر ایسی بل میل بریای که انگریزی فوج کو سیدان چیوژنایژا حیدرعلی ننبہ ہے حفکہ ہے۔ مہنضا رمع سازوسامان حنگ کے فوج انگرنری

تسنجيرصوبة سمرا دا قع <sup>اڪل</sup> ہجري

جب بيدرعلى خاں ميسور كيمننقل حكمران ہو گئے نونمام محالات او جوربسبب بنظی ریاست او غفلت راجه ا *وروز مرمسیور کے دوسرو* نے دبائے تھے دہ اُن سے بھیر کرشائل ر ماست کئے۔ اور کانورو کر لمیہ و شانور کوجھی افغانوں کے نبضہ سے نکال کرمالک محروسہ میسورمی شامل ىيا- *زا*ل بعدنواب بسالت جنگ برا درنگام علىخال *صوبة وار دكن* نے جوخلّہ آدھونی کے حاکم تقے حیدر ملی خال کی نٹرکٹ سے فایدہ اُٹھانا چا<sup>ن</sup>ا - وه ان دنوں صوبہ سرائی نسخ<sub>یر</sub>ی میں شنول تنے جو *پیلے حید ر*ا کا دمیں واخل تفاجر بالاجي راؤييتيواكي ياس جلاكيا نفاءاب جوبالاجي كيبيغ سواس ماؤنے یانی میعہ کے میدان میں احرشاہ وُرّا نی سے نهایت مسخت تنكست إئى اورأس سے مرہوں كى طاقت بالكل توط كئى توبسالت خاكم أكيحوابين لين كي كوشش كررا هاليكن قلعه كشائي كي دهناك سے نافظ تصاليك المركوش كامياب نبرتي تقى تب اس في ميطني كو ما د كيار حد علني نے مع فوج کا رآ زمودہ وکشکر انسیس وتو پیان آتشار و لی پنج کرفتورے عصيم قلمه ركوله كونع كرليا - اورمعابره مح موافق أس كا

بنگ دغیره جواُس فلعهی*ں بعر*۔ الهنة جنگلے دیکر قلعہ سرمع اُس کے بیر گمنات متعلقہ کے اپنا تبضاً ت ونگ نے حدرعلی خال سے آبندہ اتغاق کا افرار کرکے وعدہ کیا کہ وہ یا دشاہ دہلی کےحضور میں وضاً عِلَى حَالِ كَي مِنِيا داخلاً ص فائم كريكًا - حِنا بِحْدِيع ِكْرُر سِنْهِ چەروزىكے محدشاه بادشا، دىلى كاسفىرىخ انخاد نامەكے آ ما اور شبېرمرضع کا ر اور پالګي حميالر دار اورجيتر جوا سرنگار ا ور اہی مراتب او رنتارہ ونشان اور انواع و افسام کے ہربیے اور المدرعلی غال لکھاجاتے لگا۔ اور بعد شخہ قلعہ کو شمر . قاه مرئسه اا در مگرهه ی کو حوصوبهٔ سسرا-١٠ رنز آنتگ کے قطے کو جسے باسا بھی آ صانار يمخ نشان صدري للصران يسونين توب كلال نواب بسالت سپ سامان حیدرعلی فعال کو دیدیا- اورگوا غان بها درخ**ا**ق جنگ <u>سے مخالب کیا۔ اورسند</u>نو وبيسراكي مع ندراج ياليكاران الحت لواب صدرعلي خال کے نام لکھ دی ملکہ ضلع گرم کنڈہ مع قلعہ اس نیہ اور اضا نہ کہا سند دیستاوقت کیا کیٹر اس فاک کی سر داری اور حکومت

عالونی نبو- نیدا به مکت و دولت می کوسازگریا کراسے - زال بعد وهول جوسكت اورعبار عفراعان **بِيقَاقَ جِنَاكِ كَلِينَوْنَا بِ كُولُولِ اِسِتَهُ مَامِ لِكُهِ سِائِفُولِثَا الى مهين كيا**en Made to a Commander of the detailed كعوفيها سمعيل منابي كوهوه ومه بهاني طرفشات بيديوار كارص ماياي الله المولية في من المساعدة عبد الله والله المستحديدة المنظر المنظر المنظرة The parties are suited with the first whom I want to make their طبخال شديمه الابت كالمساكة مروان كريكة تموركر وباسر والقد المثلاثي منبد والاس خدادا في جهاجة حديثي المعاري الأعرام كأبالا وزعد إيراء كذافر في الده هرم أتحقا والرب وواتس أبي أنواعل مشاة الحرب المركب But have the same of the or have the first the first the sign of the control of the control of Allegan J. R. W. Later C. C. Com. in the way to the same of the same of the same Thousand The Kost F كي - فولا أيريج تاريخ ويوماك ترين لا كدره جير سالامتر و واكر بالدرني سعالة بالها ووتهراكا أواب متروبوا الاويستاني أواميه ميدمين يه بالأرامية المراد الدخول من المدارة فوا اس مناه علما كرسيسته كا بسائن وتكب كواحتياره ولميكن اس كوحيدوهي سف بعلور فود

من البرائية والمحالية المرافعة على المرافعة والمرافعة و

A Brown of the Market

من الدورور و من ما دورور و من المنافع ا من المن المن المنافع ا من المنافع المنفع المنفع

برار کھوڑے جین لئے۔ میم فلعہ برگولہ باری کرکے دروازہ توڑ تب راجه نیےصلح کا بیغام دیاا ورسات لاکھ روپیم بیکش پر صلح قرار یا گئی۔ لیکن مرارراؤ کے غرور وحاقت نے اُس کو اس سے بازركه كربيصلاح وي كهايينے ناموس اور نحزانه اور زروجوا هركو : فلوين نكال كركوه نندى من تيب جانا جا الجابية - اورجوروبير نواب کو دینتے ہو۔ وہ مجھے ووٹاکہ بیں نئی فوج نوکررکھ کرنواب کو شكست دول يخالجه عاريا لج لاكه روبيه جوأس نے نواتیج حینے د رکھا تھا وہ مراررا ؤکود بدیا- اور فلعہمی اُس کی حفاظت میچھی ڈ لرخودكوه نندى كوحيلتا هواجب نواب كوبيرحال معلوم بهوا نوبهت زمادة ختى سے گولەپارى كى ئئى- اوربعدقتل و حونرىندى و ە قلوقتى ارلیا - اورمبرنلی رضا خا**ں کو ولاں کا ناظمرمفررکرکے کو ہ نندی کی** طرف رو انه کیا اورخودمرا ررا ؤ کی سرکو بی برمنو تبر سوا- مرا ررا ؤ اینے علاقہ گوڑی بنڈہ میں بھاگ گیا- نواب نے تعاقب کرکے ے ت روز کی لڑائی میں کوڑی بنڈہ کی بھی فتح کرلیا بھرنبوکنل<sup>وہ</sup> لوروا نهروا جمال مراررا وگالیک برا قلعها در تضانه تضا- اُس کوایک مبينة مين فتح كرياما - يهمان فلعه اوربها لاك استحكام اور ما نيازي وسنعدى فوج نخالف سعانواب كني كولها ندازوں كوبرى زحت پیش آثی۔ میکن آخریس فلعہ دارنے لاجا رو مایوس ہوکر دہ فلعہ ، نوّاب كيمعتدين كوسيرد كر ديا اور أن كي ٱرْهي بيناه بي - أد هرمير على رضافال جوكوه نندى كا محاصره كئة ہوئے تھے اپنى ندبرات صایب اور كوسٹش مردان سے اس فرارى راجہ اور جمبہت صور پرغالب آئے اور نواب جيد على ال كظم كے موافق راجہ كومع متعلقا اسركركے بنگلوركورواندكيا - راجہ كے لائوں میں سے دو لڑكے مسلان ہوگئے - اُن میں سے ایک مركبا - دو سرے كى نسبت جبركا نام جمند رعلى خال ركھاگيا - صاحب تاريخ نشان حيدرى لكھتے ہيں كماب تك زنده ہے - اور بدرالزمان كو قلعہ نوتسنجركي قلعدارى پرماموركباگيا +

اس ننج وانتظام کے بعد نواب حید علی خان صوبہُ سرا کے انتظام مزید کو دائیس آئے +

## مرہٹول کا دوسراحلہ

جب نواب حیدرعلی خال نے صوب سرا پر قبضہ پالیا - اور نواب بسالت جنگ کی کارروائی سے خود نمتار نواب بن گیا - اور مرہوں کے کئی مقام جیب لئے - تو مادھورا و پیٹیو ااس تو بین کو برداشت شکرسکا - اور اُس نے چا ایک حیدرعلی کووہ ملک وابس دیسے بر مجود کرستے ہ

ليون بي- بورنگ صاحب سي ايس أ ئي چفي كشنرميد و ايني

لمرتبيه فلمدروض مساء والوالور الار and shall and a ماويه اروني الازا وراؤه المركوب كما المرازي تعالمها وي سكا ليهاريه باوهدور الرسشة ورياسة مكامر المساورا مقابله كمناء اوربياره لساهارة وسيد ليافي على أله ودنواه Land of the State لمتصلح برراضي مواكرو وشامي ملاقه يوميهيكي واري می کے قبینہ میں ہتھا واتیں کرویا حاملے اور سافوا نور مرسطوں کو مرا با اون تفارتون و الوسينية تو يتعاضين يحدلوني تعزض نهين كهاسا مكردوسري نارامخ بالوريك أتبأ لياعلدرا بدكيا اورمذه وسرى تاريخون شده جيدرعلي كمالة

wind to be a second of the sec

Sold for more surround

يهمان كأنمنية فوالبهوس والجي زيال مفراكئ فترح عنبلوس ومنترس عامل كها. الدين بالكي قلاع ويركنا تدويه بسرائي مرشل الم للإعجيز كرائجال ملفا البواس كي أويري منت الماشر أبولوروا والكم كَلَّا مِنْ مُنْ مُوفِعَ كُورِينْد كَى بحرياناه البيدائي، جوسوية مهرانسكيده شافا كند يرواق فالتفيل مركب جالاله ورساله فالمان يُمَنِّينُ وَيُكِيرِ إِنْ بِينِكُ رِحْنَا بِي جُرِيرَا مِن اِينَ رُوِّيًّا كَيْ فِينَا وَالْ رِينَ كِ وهم لا كالأس يسفر ساعدة كالداور يكن أبي برا أخذ الاستخباص بايلي سعفط وأباجه يترنى والرااما كالساكنتره كالتابية بهوان والعامر كما ويدراتنا علينه لمع تلى فرشه بوا) اس كه مكاسي أس كي شوك برسند افادعوا ن د افی حکمه انی کرتی سبته انجس سکه بیش سنه کوتی بزایانیس وفيلو كواستاعيش كماسادا ملاساكي بروانهي - برامن وبوان يبهو interpolation of the antique your of Original الم يس لك بعد الله يعدري من الله الله الله الله

اساني يريه بندونستي كاحا متوثی کی میگه میچه کو دلائی جائیے - مهابّه بی م

مام ہے۔ نو اب حیدر علی خا*ل نے* ان حالات کو شنا۔ اورکسی بہانہ ہے ایکی بھیج کررا نی کوطلب کیا۔ اُس۔ جواب دیاکہ حبید رعلی اینے ملک کا نواب ہے ۔ میں آیسے ملک کی وہ مسلان ہے ہیں ہندو۔ ہیں اس کے سامنے اؤنکی - جب ایلی ریبرواب لا با توحیدرملی خاں نے را فی کی اس رکشی دنمرّ دست برافروخته موکر بژنور بیرفو حکشی کاارا ده کیا +اوّ ا برنوز کی نسبت معنف حلات میدری نے اپنی تخیت میں لکھا ہے۔ کہ مڈنور دارالحكومت كنزه كامشهور شهرب - أس زمانيس يحاس بزار آدمى ربهة تق گرائس کا دَفرتن فرسنگ سے زیاد دہے ۔ اس منامبت سے بہآ ما دی کم معلوم ہو نی ہے دلیکن اکثر گو ہے بہت لمیے اور مکا نات بہت وسیع بنے ہیں - اُن مکا تا یے اندرباغ اورباغوں ہیں حض ادر ثالاب واقع ہیں - اورمٹر کوں برافسام ساید دار درخت لگے ہوئے ہیں تمام شہر میں کو چوں کے رونوطرف میصے پانی کی نهرب ماری ہیں- اور تام کوچوں میں سنگین یا سنگریز وں کا فرش ہے • بهشهاناشهرا كب بهاوك دامن مي واقع ہے جبكي هو في برسايت منبط اوردشوارگزارقلعه بناموا ہے-جو جاروں طرف میں میں فرینگ جمال حیکل ہے گھرا ہے۔ حرف ایک ننگ راسنہ فلد کو مبانے کا ہے۔ اُس کے دونوطرف بھی چیوٹے چیوٹے قلع غینم کے روکنے کوہنے ہوئے ہیں- اور میا روال طرف کوسو یک بانس کی جھاڑی ہے جس کا کا ثنا بہت ہی دشوارہے-اوروہاں سے ننگ تنوں اور یک ڈیٹریوں کو سوا ہے والفکا روگوں کے بٹوس نہیں جان سکتا

مرمع بتحريبه كالرقبوع سماده مشدعو دشويار كزارمقا باستعه طفيكن تكييل باجواه فمبكرا فيستكة سيتاه وأربورتي طرفسه كوردج كهابة thuiself and for ع الراق الريجية ويوسينية كي روا في وا I Stantina All Lister سر بسر في بالمعربية غی جنگ مها بانشی توسکم یا ن آرنا منظور کرنها - بسب مها بدهی آل ی کنتیرن his Signan Soft and the state of the state of the state of فالور فيوركساك مراجه والأ بُلْتُهُ وَلِومِها لِي رَوْكُرِ عِلَيْكُوا فِي مِها جِي فِي ليُوا فِي سِيعِينَهُ أَوْ أَبِ حَيْدِ إِلَّ كَرَلِمَا فَمَا كُودُ مِدْ مَا ثُنَّ رَبُو لِسَكَ لِعِد ين العداد مك مثكر و بين بندية كلاوركون أس حيد مل كه جويعكمنا ي وركية على ب في اب كوج الدكريكاء بداني ميم بعيديث مياسف نواسه حيدرعلي نيان کے مهار جي کو ا

جال بي بيانسا و إس سند كها و استداية وفوف الإسكانو -وسأتمها هوسه برعلي كوسامونع وبالأنوخ جن حاثمنا جها بالمت على بحد شد فاستيمين ليكام الاراس التي والأست Donal San Palamina Story of the 158 Same To Same Jack Sugar Line of Bang Colo Grad Galant المركولان لمهاميس والمراحية المباعثة المناهية المتاسكة والمرا يتناب والميان واكوار ليان البان الميان الميامية والميان أما أوفعوا والتلاع The or and in the state of the White Francisco by too Long the wife property and the بمين كو ويتر فعلى أو يد اور مهار عي كو ترق كرك وليد ويدر ورسارسه طاسه برقيفه كرلسا الأخرورة جارجناه به منه اس و الخد کولفورن کهماسته اس بن را لی ک

ب سفّاکی کا ذکر نہیں جو مهابد هی نے اپنی تدبیر بلاکت کی فہ لواب حیدرعلی خاں سے بیان کی ہاقی اور نُمَام وا قَعْهُ اس صراحت انثعار جارجنامه شُكْفية زكردار حيدريث نو | إنواسه نوآيين ديگر سن نو چوآ ورد بوم پیژا را پیرے استرکشاں کردہ کمالست أنثيمنگه راجگان سترگ اراكه بركشوي عس بزرگ بِطِعْشِ بمِصند الرّساج وعو<sup>د</sup> [ يُمازيني فضلفل جوزوهيل [مهينية ودسنت ورانع سبل ورانجا یک را سے بدکدفدا اورن فاکدان شد بر کربرا بجایش کے خور دکودک گرات الجزوے در مانشینے نداشت بسرنارسیده بده زا<sup>کنن</sup> مام گرفته کبف کارلی را زمام رسیده چوشُدکو دکِ نارسید ارتش هرپیوندست ای گرند بن بجامے بدر کر درائے | از مادر نشد آرزویش رو کے چەزن ازنەنى سرىنبا بىكىيە \ جىزخود مىزاودان بىي نەيد سخن بوه زور استى ئايدىد \ از مادر جوفرز ندى د ناام يد ة قلاع ومالات صورة مراج مربطول سے در عمر كرماصل كئ 4 ، كنا ما يعنى كنره ، جس كوصنف فى خارسى تلفظ ميس كنارا لكها 4

لبح بدرآ بخيراشدينها ل سوامتنی نیزنبسرده کام كشاد دورتشش زفرما ندببي سپروش درو باره منگله بدانسوے بالشكراً ورورو

يام فراوال ازال خومهمة جداكروه ازكشورم منكلور بنزدِ وزُ آمدجِ أز دورراه | زن را ئی آمدبروں با۔ دولشكرحيف راسن سربرزوا انع كل شدازون بردور ده بس ازاً نکه بسیار بیکارٹ ازن از بختِ واڑوں گرفتار برجوشتن جواندش آاسم لِ مام خوشنود شدا زلبير | الآثين برودا دحا-ر، شدش جانگاه مهی چوشدرك زاده ببرا بند ابعبدویان شد كاربند دفاميش خواندوحفاكرد دور صراكشة روحيدر نانجوك

لأأل ها مكدرا بكرو بدست مدانسال كمشامدو بديثة ا كمادوزار و باستو و مشوا مذر تود مرزيان عاجا المركبين العادريور جوشه جمدرا زرا دورا دورا وتسدي أرسرف ي حولاتا المفتار استاور فال المراب المرابعة Is were to be have with يرة منوري الهبيكا بنوينان يود راكبن ا جو و البنكري بدنر الدويواج المال الرحول المشترير والم مروع ويراننه راب منه التحافل نبيا كاست أرشكت منا ما فشاره نام د آئین ا وتروع يمشورو وين الم And the second second B. C. C. L. J. Co. · Called a full allow on Sienz المردق بجران الرد أوروق Of the Spare of the second of the يوال يون راه رتب الأثان File Chichery متكانيد بالمجرة كمرياهم ويوالا استهان حداراؤلود 20 States on of Carl ا ناكساندراً برسروافسان فيدوآه بج إلن سمل يوسرث الكاش د بالون آه كاسا اسال دن ديورنا يخترا

مؤك ل زن لِنْهِ الْحَكِيبُ الْمُحِيدِ الْمُعِينِ بِعِدِي بِنْ مِنْ مِنْ الْمِكِيِّ عِينُوسِنْدِ مُ كَامُ أَوْدِهِ إِينَ } إِينَاكِ بُونَ بُووْرَاهُ ثَابَاطِينًا توجيه بجامش يكهريمن الارمشاد لانسا كالابتاس إهوا الدائز وتكبش لتطابيا ركبا البكافسة أيجه جروش بداع يرجد البراوش يكدخانه شاكانه لود والنا بأنهت بالأراحة أجرائي فللباية فروون بيراستا الدبيريها الريا مرصدا محاكموند or both with the Charles Broken 18 والزيامان كالمجاولات المجال المانجام كورد أن باليمن ينوز البيام كاسته كمه بديام ولور Libratikes for بغيان والمفراق في الكان المراجع بالم المتعادة والمتعادة المان والمشارة است به حيد ريفن لفن أخاذ كروا المرياز يؤشيها ورايان

hop it is the district Ling State Of Land Comme

بهان بخدا فكند <del>بررو</del> كار أمرا ونفف بينان مودآشكأ شنندوروانش براشنشش كابرآن مادرو نورد كمرر درنجت سانبكه بووندا نباز كار البغيبوده بستنذ وكشنندوزار بماندم زن وراز داران او | درآن کارانباز و ماران أ به وَزُخِيمِ فرمودِ كُرُ تَنْغِي "ينز| برانگيزو ارْ حانَّ ان رَحَيْز برسیند بربندگران ماکراے | فرستاده در شهروبوم سرك مروكرده زبذان يكازحسآ انشانده ملاش يساستوار سوع شرير نورشد باسياه الكرآن شهر مدر آر اتخت كاه شدان شهرو كشورمرا وراربي فرسهندرا شدفزون فرسي بدست آمرش خواسة بيثيار | زرايان ونام آوران يادكا كرآن راكران وكنارة بود الشمروء الرئس شماره نبود ندوسیم آموده انبار ؛ | انبرگون گه بود نروار ا طرایف نهبرگون به انبوه بول انفایس بست نوره یون کوه بود تكاورم ولان ويبلان ست ارردگوم آموده حاسيت ازررتین وسین رکیف سنام والماس شمشررترين سام زوسع وزخبخرز ففتان وخود البس بهيج اندازه بيدانبو د زبسياركس كمنج اندوخت البدائد وضتن درجًا سوخت البنتش بيفناد فيصريخ ودرد وفرغده مدرور فرورمرد ازان كشورومنج وأن خواسته فراوان بشدكارش آراسنه

رگردون ورابود چون یادی سرسانده بهشابان سرمهسری مهان حهال زوگرفته شار زنامش براسان بسے نامدار جوزان بم آمر بدنش زام گروانده ازراند بدنور نام بفرمودنا مردمان مسسرسبر سمرآن شهرخوانند حدرنكر الغرض حيدرعلى فيال كويه خدا داد متح البيى ماصل ہو ئى كە أس نىدىغلى خان كو دفعةً گُرْسى سے تخت بربیٹھا دیا 🖈 ملک انواع برکات سے بھرا ہوا یا یا- طلاوہ بیدا وارجا ول کے رچ سیاه دارچینی- جاے فل-لونگ-الایکی-موتی مونگا صندا عود- ہاتھی دانت کامعدن تھا- ملک کے بہاڑ۔سونے- الماس-م**اق** کی جھولیاں بھرے کھڑے نفے۔ قلعہ ٹڈنور کے خزاین کی حد نہتی سونے جاندی کی اینٹیں مرصع تنلیاں۔ زیورات موتی اور جو اہرا کے اتنے بڑے بڑے ڈھیرلگائے کئے تھے کہ اس طرف کا سوار اُس طرف سے نظریز آتا تھا- اور یہ زروجو اہربطورغلہ کےمنوںاُ بنسبربوں سے تو کے گئے حیدرعلی خاں نے اس لانتناہی خز انہ سے اپنی تمام فوج ا وراہنے سب ملا زموں کو ڈرٹرھ ڈیٹرہ برس کی تنخ! ەبطورانعام عنايت كى- اور نام ئىڭلور كاكوژ يال يا شا • بندر اور بٹرنور کا حیدرانگر رکھا- اور اینے آپ کو بادشاہ کنٹرہ و کارٹس نے کارکس بھی ایک ریاست سرحد کنرہ ہیروا نع تنتی ۔ اُس کے بہاڑا کوملکتا لنره اورميوراور فك طبيارت جداكرت بين ٠

## معتب ميريدان ارتج بورنگ صاحب تحقيق مزيدان ارتج بورنگ صاحب

يون- بي-بورنگ صاحب سي- ايس- آئي جيغيه اریخ"حید رعلی اور شیوسلطان" میں لکھتے ہیں کہ اِ-موفعه کلافهی میں دوبھائیوں نے من<del>ا ۱</del>۵ء میں ایک تفا. وه خود کونا یک کتے تھے۔ اُنہوں نے موضع ایکہ ی میں حکومت کی بنیا دو الی - بھراُن کے حانشینوں میں سوآٹانا یک نے سنالٹا میں ایکبری کومحفوظ خیال نہ کرکے بٹر نور ما بدرٌورُتورِقِس کے معنی بانس ہے- اینامتعرّقرار دیا- یہ مقام دشوار گزار بہاڑوں م<sup>وا</sup>قع رَجْكِل حِمَارٌي سِيهَ گُوا بِوانِهَا- اورخو داُس نِے اُس کو اُورزیاد ' ننحكم بنالیا - اس سردار کے قبضہ میں صرف بٹرنور کاکومیشانی ملک ہ نتھابلکہ پہاڑوں کے بنچے کامیدان بھی تھا جومغر بی ساحل کا بیمیلا ہوا تضا اور اب اس کا نام کنار ا ( کنرہ ہ) ہے۔ اس ملک میں بے *شاک وشیُّه دس بنرارسل ز*مبن شامل تقی-ا وراطھارھویں صد کے شیرم میں یہ ٹاک میبورکے راحاؤں سے زیادہ **توی تھے** اس محفوظ مقام برنایک دوسو برس سے زبادہ بدا طبینان حکومت که سکا و سمسور کے شمال ومغرب میں واقع سبے +

ن سوایا نایک کے انتقال کے بعد کوئی او فلي تصحفور ااور فتح كما تقا-نے جو اُس وفت حکم ان بھاانتقال کیا۔ باکو جو کم عمر تقااینی را نی ورماجی کے سیر دکر گیا۔ تا ے نک اس کی ہر داخت کرے اور ملک ہے-کہاجا تا ہے کو دہ بہتلا ہے بیش اینے اُشنا کے اتفاق سے چینا بسویا کوفٹل ا، کے سامنے بیش ہوا یہی کہتا تھا۔ اورور ماجی اورائس کے آثنا کے ظلم سے بجنے ۔ ا فعہ نواب بسالت جنگ پیل دروگ۔ ا ہوا تھا۔ اس میں ایک شخص آباا در اُس ۔ یے اور شخص ریاست بٹرنور قرار دیا اور اپنی ماں کی ناحا<u>نر</u>حرکات نطیار کیا اور حدرعلی ہے امداد کا طالب ہوا۔ عیدرعلی ہے آئی نے کے رہانہ سے سمالے اومیں یڈیور رحلہ کر ناتشیٰ کو سانتولیا۔ آگئے بڑھاکر کوسمی کے وہران ملک میں را احکے وزیرکو منفیتد ہا، دجس کو غالماً را نی کے آشنانے قید کرا داہوگا نےاس وزیر کور یا تی د کیراینار مبر بنایا - اُس کی رہبری نے

وخِگل جمارتی کے بہج ہوکرایک خنیراستہ بنادیا۔ وہ اُس را وابكدم شهر بذنور كح سربر جابينجا لتقوزي ديرمين ابك طلاطم بر وگیا۔ شہرکے آ دمی شہر جمیوڑ کر حبُگل کو بھا گے اور رانی کا گار دخو نہ مصنفالمہ کی الاب نہ لاسکا ورمحل میں آگ لگا دی۔ حید علی فیفورا يه آگن مجھوا ئی۔ ا، ورتمام مملّات سر کاری کوتفقل کراویا ۔اور پیرے کها مانا ہے کہ یہاں حیدرعلی کے ہاتھ بار ہلین یونڈ بعنی ای<sup>ار پور</sup> ں اُ کھ بونڈ کی دولت اُ تھ لگی ۔ اور حیدرعل نے را نی کے متبئے بیٹے -- مآسک ہرا ور بھوٹے وعوبدار کو مع را نی اور اُس کے آتشنا کے اگری کے کوہی فلحد میں جومیسور کے مشرتی صدمیں واقع ہے کیمیج دیا. أكے چلكر تكھتے ہيں كہ حيدرعلى كو ايك بڑى سازش وريا فت ہوتى مازش کے شرکاء میں سے بین کو پیانسی دی گئی ہ به همهون - بی بود برسیات کی استحقیق کومو ترخ محلات حدری او درمستند كخطاف اورنيزحيد رعلي كى مناسب وقت سياسنندكے مقابله من صحفسيلم نبيس كرسكتے ا در وصاحب موصوف نے را فی کامع آشنا و متبیّے کے مدکری کے قلع س بھیجا مانا۔ بعراجا لاً بلااظهار نام مین شخصور کو پھانسی دیا جانا لکھاہیے۔صاحب موصو لى تقيق يرميع روستنى نهيل وال مع مهارك نزديك ومي روايت مج ہے جس کے موافق رانی اوراُس کے آٹ ناکو فتل کرا دیا گیا۔ اور <u>متیا</u> زنلوم*س تبدکباگا* +

## برنگنرول سے معاملہ

جب نواب حید علی نمال نے مالک کنٹرہ کے ضروری انتظامو م فرصت یا تی-اُن کوخیال ہوا کہ برنگیزوں نے مالک کنٹرو میں و الله المربر گنے جھین لئے ہیں وہ اُن سے وایس لینے میا ہیں ف نواب موصوف الله ن سر فوحكشي كردي- اور أمك بره كرما ته كارما اوراس کے فلعہ کو جربیلے ملکت کنڑ ومیں داخل اور اب پر پیچیزوں کے علاقہ سندمیں شامل تفا عاملان پرتاگیر کے قیفیہ سے ٹکا ل کر اپنا انتظام قائم كرديا - اور قلعه رآمه كي طرف برهمه عدية تلعدير مكيزون ك صدرمنفام گواکے راستے ہیرواقع نضاجو رشمن کو گوا پرخیوسے سے روکتا تھا۔ اُس موقع برانگریزا در فرانسیسوں نے پرتگیزوں کی طرفعاری یس نواب حیدرعلی فال کو مدودیتے سے عدر کیا۔ تب مصلحت اندمين نواب فيعمالحت كالأول والارير مكيرول فيمجى مسالحت كومسلمت وقت مجهااور كارواز كاعلاقه نواب حيدرعلي نان کے حق میں جیموڑ کرمیان بھائی۔ اور نواب موصوف کامیابی کے ساتھ راجت فرمات سكور موت +

مابله كالمطبع بهوماا ورفوم بايربر

ر خود کوء بی النسل کمنتی ہے - اور تمام سو ا برلاکھوں کی تعدا دمیں جیلی ہوئی ہے نعظی اور تری کی ودسبت زياده منفدا رمين ليتي ہے ۔اس ن كابنول بهت زياده بره گيانغا- دوسري نوم

سواحل ملیبار کے فدیم باشندوں سے مرکب ہے۔ ان کی ومی رسمیات عجیب ہیں میٹے کی حکہ بھانچے کو اینا وارث

تے ہیں - اور <del>جلی</del>ے مسلمان مردوں کو بیا رنکاح جا **یز ہیں ویسے ہی** ن کی ایک عورت جا دمردا ختیا رکر تی ہے۔جب ایک مرد اندرجا ما ہے تو دروازہ برا ومی کو بٹھا دیتا یا ہے جوتے یا کو ئی ہنتھیا رحیور کھ یتاہے تاکہ دوسرامر و آئے تواندرجانے کا تصدیہ کوہے- ہفتہ میں روز جاروں مروعورت کے گھر میں جمع ہوتے اور ایک جگرکھانا اتے ہیں- اور سرمرد ابنی حیثیت کے موافق ہفتہ کا خرج عورت ودید نباہے- اولاد کی برورش عورت کے ذمرہے -جب لوکابیدا

ہوتا ہے تووہ ماموں کو باپ بنا آیا ہے اور عورت کے جاروں شوترا

باپ كتابى - يەقوم بھى لاكھول كى تعداد ميں بنى ہے - آتفاق كآنانوركے نابر راجه كى اوكى على را جەبر عاشق ہوگئى جو توم 1 ياكا بصورت مسردار نفاجب أس كاعشق ظاهر مواتو نابررا ج نے پاوصف اختلاف دین و مذہب اپنی خوشی اور رضامندی ہے آ لڑگی کی شادی علی راجہ سے کردی- اور مرتے وقت علی راجہ کو اینا جائے بنایا- اور کانا نورکی حکومت امس کوسپر دکر دی- اس پرتوم نابر کے ووسرسے سرد ارمرا فروخت موشق-ا ورقوم مابلہ کے اداے ترضیمی تسابل اور تخابل كرف كي جونوم مايليك سخت نفسان كاباعث عفا على داجه كى شِيادى توم ناير كى عام برا فروختگى كاسبب ہو يى- اور توم نایر کے لوگ توم مایلہ کے ساتھ زیا دہ شرار میں کرنے لگے تب وم مایلہ *کے سرداروں نے علی راجہ کومتنق کرکے* اینا ایک سفیر نوا**ر** حبید ملی فال کے باس روانہ کیا - اور عرضد اشٹ میں لکھا۔ کہ ہم ملان ہیں۔ ہماری حابیت کا خیال رہے۔ ہمسب اطاعت کو حافر ہیر معلیفاں نے اس سفارت کو بڑی خوشی سے قبول اور سفیروں کا لعت فاخره ديكرزهست كيا- اور ذوم مايله كوابني حايت كايقين دلاما-ما پلے جہازرانی کے کام سے بخربی وا نف منفے خشکی اورنزی میں اُن کی تبارت نزتی پرتھی۔ اورعلی راجہ کے تجارتی جہاز مال لیکرادھ أدُهر جایا کرتے اور دوسری حکه کا مال ولال لا ماکرتے تھے ۱۳۱۰ بيد على نے على راجہ كو اپناا مبر البحر مقرر كيا - اور اُس كے بھا أي مشيخ

ى كواپىغى ملەكے بىندرول اور دريا فى تجارت كاسر براه كار بنايا نے کے لئے زرکشرعنایت کیا ۴ علی راجہ نے ایک بیڑہ جہا روں کا جمع کرکے اُن برنواجیع مطلخ بح جہاں جاتا و ہاں ہے بوک اُس ہے برتنظیمہ پیش آتے۔ آخر کو وہ حواً الديوه ميں داخل ہوا - بہال بھي موبلے تجارت کرتے تھے ۔ پ نے اس بہانہ سے کہ جزا پر کے لوگ موبلوں پر ظلم کرتے ہیں ح مالدیوہ کے راجہ کو گرفتار کرلیاا ورا س کی دونو آنگھیں نکلوا ڈالیں. اورنواب صدرعلی خاں کی حکمرا ٹی کانشان بلند کما پھرجزا ہرکے را لوجاز برجيژها كرنواب حيدعلى خار كيحضور مب منگلور بينها تاك اینی اس کارگز ارمی پرشاباش کامستی ہو۔ نواب حیدرعلیخال نحیے قصور راجہ کی روبدا دسنکرا ور اُس کو دونو هوں سے اندھا دیکھ کرعلی را جہ کوسخت ملامت سے یا دکیا۔ اور سپ امپرالبحرائس سے واپس لیا۔ اورر اچۂ جزایر مالدلوہ ىعانى چاہى- ا**ورمكانات** شاہى ميںسے ايك مكان سكونت راجه کے لئے خالی کر ا دیا۔ اور ایک حاکم معقول اُس کی بقاہےء بّت اور مصارف ضروری کے لئے مفرد کردی ہ قوم نایرجو قوم موید کی زیا در ستانی و سخت گیری سے ننگ اور على راجه كى ترقيات سے خون درجگر تھی۔ اُس فے جب مُناكھ على راج

ذ کا عزم کیا ۔ بیہ تشجیم رکہ علی راحہ کام ت ہے۔ اور قوم مایلہ سے تو مری چیزہے۔ ا در ملا لحاظ میں وہیش نابرو ا وملو. ل كاقتل عام تشروع كردما- اور م ن کے گھروں کو آگ لگا دی اور لوٹ یا دیجھی۔ اُن کے چندمبر دار کیڑے بھاڑ کرروتے سنٹے مرعلی خاں کے باس منگلورمیں حاضر ہوئے۔ اور اپنی قوم وبدا دعم بیان کی ـ نوّاب نے اُن کوتسٹی دی۔ اور نے الفور بين بزارسوار وبياده ليكرروانهوا + اثنا را ہیں غلی راجہ نے استفنال کیا۔ اور سا دہ ہوکراُ س کی ر کاپ کو پوسہ دیا۔ نواب نے اُس کی عزّت کی۔ اورسواری کے کثّ کے قریب بہنچا۔ ندی کے گنارے کیرب ری طرف نابروں نےصف آرا ٹی کی۔ دوسرے دن صبح سے لڑا تی مشروع ہوئی۔ ناپیروں کی کماطافت تھی **ونوا** لی فہرج سےمعرکہ آر ا ہوتے۔اس لئے ان کی سیاہ وحبیت بہت بھاک جانے بیرمجبور ہوئی۔ اور بہتوں کونو اب کی ساہ نے قتل ، نقارہ نتے بھا دیا۔ اور نواب حیدرعلی خا*ل نے موبلول کاد*ل لفنڈ اکر کے <sup>م</sup>را جعت فرما ئی۔لیکن نا بیروں کی فوم ہیں جوش انتقام

آفدزیاد ہ بڑھ گیا۔ اوروہ بڑسے پیانہ پر اپنا بدلہ لینے کی تدبیروں میں مصروف ہوئے +

كليكوك كي تسخير

سلمال إنجري

نواب حبدرعلینجال نامیروں سے مویلوں کا انتقام لیکر کمنانورسے وٹ (یاسے تخنت ماک ملیسار) کو روانہ ہوئے۔ یہاں ناپیروں کاراجہ حکومت گرزمانفا ساموری اُس کالقب بقا۔جب نو اب کلیکوٹ کے فزیب بينيع توساموري اس نتيال سے كەنمام ملك مىيبار تونواب كے قبضە مي آہی گیا ہے۔ اب صرف پیشہرمیرے پاس رہ گیاہے۔ ایسی حالت میں مجھے سواے اطاعت کے اُور کیا ہو سکتا ہے نوّ اب کے استقبال پر اً ما ده ہوا۔ اورشہرسے باہر نکل کر نواب کا اشتقبال کیا۔اور نواپ کو برتغظسيم وننحريم سي شهرين لاكر نهايت أراسته مكان من فروكش يا- اوربهت ستفيتي تحاليف نواب كحضوريس بطور اظهار نيازمند پیش کئے۔ نواب ساموری کے اس طرزعل سے بہت خوش ہوئے۔ اورراجہ کے ساتھ تبغطیم تام پیش آئے ۔ میکن جب راجہ (ساموری) بینے گھ گما تواً س کے دہا کم کمنجت برمن نے اُس کوسخت معنت ملامت

کی اور کہا کہ نو ایک گاے کھانے والے مسلان کے ساتھ اس فروتنی سے کیوں پیش آیا۔ اب تمام نوم نا پر جیتے جی تیری شریک ندہوگی۔ اور ساموری کے دو بھا بخوں اور ندمرنے کے بعد نبر اگر یا کرم کریگی۔ اور ساموری کے دو بھا بخوں نے بھی ایسی ہی باتیس کیس ۔ ساموری ان با نوں سے بہت متاثرہ والور اس نے رات کو مکان بندگر کے مکان میں آگ لگادی اور بی بی بچوں ہمیت جل مرا جب شعلے نظلے اور دھواں بلندہ وا۔ لوگ دوڑ ہے بچوں ہمیت جل مراجہ کو خاکستر بایا۔ بھر نور و نے بیٹنے والوں نے ایک فیامت بر باکر دی۔ نو اب جبدر علی خال بھی اس واقع کو نے ایک فیامت بر باکر دی۔ نو اب جبدر علی خال بھی اس واقع کو شکر بہت بیجین ہوا۔ اور ساموری کی افسوسناک موت بیر سخت افسوس کی ۔ اور ایس ملعون بر جو ساموری کی دونو بھا بخول برجو ساموری کے دونو بھا بخول ہوں برجو ساموری کے دونو بھا بخول ہوں برجو ساموری کے دونو بھا بخول برجو ساموری کے دونو بھا بخول برجو ساموری کے دونو بھا بخول برجو ساموری ہوں کے دونو بھا بخول برجو ساموری ہوں کے دونو بھا بھورگ کو دونو بھورگ کو دی دونو بھورگ کو دونو بھورگ کی دونو بھورگ کو دون

**کوٹ: ۔ تخربر جماات میدری کے موافق:**-

کلیکوٹ کے راجہ ساموری کا بوں جل کرمر ناعق قبول نہیں کرتی۔
کیا راجہ کا مل کو ٹی خس پوشش جونیٹر اٹھا جو یوں جل گیا۔ یاراجہ کے
عمل میں اَوْرَکُو ٹی مدرشنا تھا جوراجہ کو محل جلادینے اور وجہ اور اُسکی رانی
کا کانی موقع مل گیا اور کسی کو خبرشہ ہوئی۔ اور داجہ اور اُسکی رانی
اور بچوں نے چیب چیاتے جلنا قبول کرلیا۔ اس لئے جب اُسکی تحقیق
مزید سے کام لیا گیا۔ تو اس واقعہ کی دوسری صورت معلوم ہوئی۔
نواب جدد علی خال کی ایک دوسری تاریخ فتو حات حیدری میں کھا

ہے کہ جب حید رعلی کلیکوٹ میں واخل ہوا توراجہ چرکل اور قوم ناپرسنے مخالفت اور مزاحمت کی۔ اُس نے راجہ اور اکثر نا پروں كوتمش كي عيومتوج كليكوث كابوا - راج ف إيك وكيل بوشيار معتمایف گراں بہا کے اُس کے حضور میں بیج کر جان کی ا ما ن طلب کی۔ فواب نے اُس کے بیچھلے قصور معاف کر دئے اور ملاز حضوری سے اعزا زنجشا۔ بھر ملک ملیبارسے گزر تاہوا کو پر اٹورکو واپس گیا ممکن ہے کہ را جہ جرکل کور اجہ کلیکوٹ سمجھا گیا ہو م<sup>و</sup> مورخ حلات حدری نے آگے بڑھ کر حہاں اس بیان کو حسب تاریخ فتوحات حیدری کے قرمرایا ہے یہ فقرہ لکھا ہے کہ ،۔ راجه چرکل مانند بروان کے شمع برششبر درخشال کے آگے أگرااورجل كرناكستر بوگ -بس عجب منیں کر اس استعارہ کلام نے جل کر خاکستر ہو جانے سے وہ روایت تصنیف کرا دی ہو۔ أدهرقوم ناميراپ زاجك اس واقعه سيسخت متغير اورسنا ترموثي اورچاروں طرف سے کلیکوٹ میں آ کرجمع ہونے لگی۔ اور کلیکوٹ کے مرداروں نے طرو دکورا ورکومین کے ساحہ بیدا بنی سبکسی کاحال ظامركيا - اوران ست مددكرايك برى جيت اورساه یا نیانی ندی کے کنارے جو کلیکوت سے بارہ فرسنگ ہے جمع کی اور لواب برجوم كرناجا ال- تب لوائ ابنى نوج كر أن برحله

﴾- تلواریکے سامنے وہ سب ابنا ہوش وخروش بھول کئے اور مقورے مقابلے *بعد بھاگ بکلے۔* اسی حالت میں **نواب** نے ندی کوعبور بانیانی برحله که اور قله والوں نے بغیرجنگ کے الهاعت اختیار کر زاں بعد نواب حید علی نبا*ل نے کوچین کی طرف ڈخ کیا۔ راج کومی*ن نے اطاعت قبول کی کیمر توسب نایر دل شکسمتہ ہوکر **نو**اب کے مطیع موسكة - اور نواب كو خراج دیا قبول كرايا - نواب م خراج منظور کرکے جوماک اُن سے جیبننا تفا اُن کو واپس کردیا-اور کلیکوٹ ور خلعه یا نیا نی میں اپنی مناسب فوج متعین کی- اور *و نک*یار **فازمانه سنروع ہوگرانخا- اورسواحل ملیبار میں کنرت سے بارش ہوتی** اورسیلاب رمبنا ہے۔ اور نواب اس جدید نمتے اوراندیشیر بغا وست پایران سے زیادہ دور*جا کر رہ*نا مناسب نہ جانتا تھا اس **لئے کوئٹا**گو پهنچ کررا حه کوشما تورکی دوله تسامی فروکش جوا زمیرا ج**ه ذات کا برین** یاست واقع مضاف میسور کا ما کم مختا) تاکم وبان مبطه كرسرطرف كي خبرركه سيكه - اوركليكوث كا جوعلاقه فتح كما قيا وه س کے زیرا نژکر دیاتا کہ وہ را جدینی حکومت سے رعایا کو را ضی ور ملك برقابو ركھے۔ نواب كوخيال تضاكہ اب نا سرسریہ ٱ تھائيں تھے. لیکن اُن کے دلوں میں جوش انتقام ہاتی تھا۔ اور راجہ مڑا ونکور اور ساموری متو فی کے بھانجوں نے تمام نابروں کے سرداروں کو معربطر کا اورخودكوا ماده حايت ظاہركيا- أوهر اليون في اُن كوا ورزياوه ستانا

ئِع كما جس مروه برا فروخته جوكر" هركه ننگ آمد بجنگ آمد" م ب ٹایروں نےصلاح کی۔ کہ بیرہارش کا زما نہضے ہم لوگ ہم لے کاروبارمیں اس متوم کی حالتوں میں و اقف ا و زفکانیفات کے خو گر یں۔ **نواب کی فرجیں ایسی حالت میں نہیں اُسکتیں۔ اور آئیں ت**وہ ۔ اُن کو بٹری شکل میں ڈال سکیں گے۔اس خیال بیر نا زاں ہوکراُنہو نے نواب کے کئی عاملوں کو ہارڈ الااور شہر کلیکوٹ اور قلعہ یا بنیانی کامخا رلماینٹ فلعدار نے نواب حیدرعلیناں کے پاس بوسٹیدہ فاصد وا اورمیر رضاعلی خاں کوجو اپنی جمعیت کے ساتھ ما د کیھری میں مقیم تنھے اطلاع وی میررضاعلی خاں مع اپنی جمیعت کے جو نا کا فی تھیٰ ہو جلد جا بینجعے-اور نابراں سے ارشے اور اپنی حفاظت کرتے رہے أدهرنواب نے فی الغور سوار بھیج کرسر صدمیب ورسے نوج طلب کی وداینی فدع ہمراہی کے ساتھ شریک کرکے بین ہزار سوارا ور ہا**دہ کانشکر جرارلیکہ اُندھی کی طرح اُس طوفان اَب میں کُوچ کیا۔ تما** واروں كوسكم ويا كر كھوڑوں برزين مذر كھيں ننگي بيٹھ برسوا رہوں وربیادوں کو ایک ایک بارانی - اورسیاہ فرنگ کوموم جاھے کی - امک جیمتری عنایت ہوئی۔ بار ہ تو ہیں مبدانی اسٹیوں پر لڈا آ یں میدنشکررات دن کی جھڑی میں کوچ کرتا۔ اورجب دھوپ نکلے س کی مخت گرمی برداشنت کرنا - کو ہستان کے برزور وسٹور ندی فالول كوهبوركرتأ اوراندهيري راتون مين وبيران اورسنسان دبات

ے بن کووہاں کے رہنے والے خالی کرکے بھا مرمر جارہنیا- نواب بھی ایک سیاہی کی طرح بشکر ب نے ایک قصبہ کو جاہے بناہ بنایا۔ اوراُس نِسْم کاسامان مِع کیاتھا۔ اُس کے گرد میار وں طرف بہت چوڑ ی درگری خند ق کھو دی تھی۔ اورنپزلشکے گر دخندق کھو دی اور ہے باندھے تھے۔ اور لکڑیوں کا حاطہ بنا کر گولیا ں چلانے کے لیٹے انگیان بنائی تقیں-اورایک ٹلکری برتو بخا**نہ جایا تھا-**اور نابرو ، فومی دستے کئی مقامات برمفبوطی سے قایم <u>ہے</u>۔ جب نوا ب کے مُجا**ک**م ليمضبوط مورجول كے عالات مان كئے تو نوا، بكيز نفثث كزنل كوجا رہزاريبا دوں كا افسر بناكر داہنى طرف لله کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری ٹکٹری کوایک انگریز افسر کی انتی سے حلہ کرنے ہر ہا مور کیا اور خود قلب کاسپیر مبساورابینے جاں <sup>ب</sup>ٹارطبقہ امرا و 'کا **بر کو پیچیے رکھ**ا کی جمعیت سب کے بعدر ہی۔ کیونکہ اس موقع پر آس کم مقاریزنگی سهدارت اینی نوج لیکر دا بهنی طرف سے حما کیا۔ او ب جأ بهنجا- أورفوج كوگولهال جلانے كاحكم ديا- نوج وو محصفة كا لیاں چلاتی رہی۔ لیکن حسارکے اندر کا کھے حال معلوم منہوماتھا سے نا بروں کا کہانقصان ہوتا ہے۔ برخا ٹا برلوگ جو جدار کی جھا تکبول سے گولیاں چلاتے سکتے اُن سے نو

ہی زیادہ کرتے ہوئے معلوم ہوتے تھے + ب ایک بدندمتفام سے بیکیفیت جنگ مشایده کرر با تھا- اور مرداران فوج اُس کے دہنے ہائیں حکم کے منتظر تھے۔ نواب کی صورت متا نژبو- اس میں ایک فرانسیس افسرنے د ِ اگرحکم ہونو جاں نثار اپنی جمبعت سے آگے بٹرھے۔ نوا پا- اوروه افسراینی فرانسبسی فوج اور دبیبی س ئے بٹرھا۔ اور اپنی فوج کوخند ف میں ڈال دیا۔ اورخند ڈ عبور کرکے حصار کے بنیچے بہنیا۔ اور اُس کی فوج نے حصار کے ة ب كوتوژ دالا- اور نابيرون پرجايژي- اور نايرول كومتل كرنا ع کیا۔ تفور می دبرس بهت سے نابر قتل کر ڈوالے۔ پھراس كا ؤں میں داخل ہو كر گا ئوں كو اگ لگا دی- اور اُن كا تو نجامز جین لیا میبرحالت دمکه کرمنرارول ناپرهاگ گئے۔اورنگل هاد ں جا چھیے ۔ اس متح سے نواب حیدعلنماں کوہنت بٹری خوشی حال ہوئی-اور نام فوج میں بٹرے زور شورسے فتے کے اصحائے کئے جن کی آوازوں نے دوردور مک کے ناسرور ہلا دیئے یہ اور فدر دان نواب نے اُس فرانسیس افسرکوایکدم دس منرا رسوار کاسبه سالارا در افسرنو بخانه منا دیا-اورسرا سیاہی کونیس رویے اور ہرزخی کو ساتھ رویے بطور انعام *رحم*ت

اس فتح سے نواب کی ہیبت اُس ملک کے جاروں طرف چھا ئئی۔ اور پرشخص نواب کے ساہی سے ڈرنے اور اُس کو ایک نونخوار درنده ب<u>محص</u>نه لگا مرمیثو*ن کوبھی نو*اب کی اس کامیا بیرزشک اوراُس کی فوج نهتار سے اندیشہ پیدا ہوا۔ تمام نا پر ایسے گھروں کو خالی کرکے حنگل جھاڑی میں جاچھیے تھے اور اُن کے نمام دا سن سنسان حالت میں تھے۔ اور کتنے گاؤں نواب کی فوج نے جلا دئے تھے۔ اُن کے والین لانے اور از سرنو آباد ہونے اور نوا وزمراطاعت رہنے کونواب نے بہرن سے برنمن جابحار وانہ کئے۔ نیکن انہوں فے برہمنوں کی بات پراعتما د نہ کیا۔ اور ایٹ لروں کو وابس آنے پرراضی سنہو ئی ننب نواب نے یہ احکام جاری کئے:-د ۱ ) نابرول کا درجه بردمنوں کے بعد نظالیکن آبندہ سے مرہ مُنر ورجوم وتھے جائیں گے۔ (۲) پیلےسپ ملیباری ٹاہروں کے جلومس دوڑ نئے تھے۔ آینعدہ نابراُن کی حلومیں دوڑ اکریں۔ (٣) يهلے صرف ناپر مبتھار باندھتے تنے - آبندہ سب ہندار باھیر

) پینلے صرف نایر مہتھیار باندھتے تھے۔ آیندہ سب ہتھار باشیں گرنا پر لوگ ہتیار بنر باندھیں۔ جونا بر ہنیار بند یا یاجائے اُس کونتل کر دیا جائے۔ یہ احکام نافذکر کے نواب نے کوئٹباٹورکومے رسالمراجت فرکی اورکئی رسامے اور بلیٹنیں وہاں تعین رکھیں تاکہ ناپر کھراجاع کرکے فتنہ وفسا دہریاکرنے نہ پائیں۔ باقی سیاہ بیادہ کو ما دیگھری کے قریب رہنے کا حکم دیا۔ جب اس بختی سے بھی کام نہ نکلاتو نواب نے یہ وستور جارئی کیا کہ جونا پر مسلمان ہوجائے اُس کے خاندا برتمام حقوق قدیمہ بحال وہر قرار رہیں۔ اس حکم کوش کر بہت برتمام حقوق قدیمہ بحال وہر قرار رہیں۔ اس حکم کوش کر بہت کوہر داشت کیا۔ اور کتنے ابتے گھروں کو داپس آکریٹر کمیر جالت میں رہنے گئے ہ

پورنگ صاحب اس واقد کے متعلق یوں واد تحقیق دیتے ہیں کہ مرہوں کے دوسرے حلے بعد جب میسور کے مشرقی صد میں اس جو گیا تو اس نے نتج ملیبار کی طرف اپنی نگا ہ اُ مطا تی اور یہ ہتید کی کہ بیٹیتر ملیبار ٹر فور کی حکومت سے متعلق تھا۔ اب بھی اس کو اُس کے مانخت ہونا چاہئے ہ اس ملک دلیبار) کو اصل میں کر بلا کہتے تھے۔ اور یہ بیرو مال چرا مال نامی سروار کی زیر حکومت تھا جو چیرا خاندان کے بادشاہوں کا نایب تھا۔ ان نایبوں میں آخری نایب مصل کی جو کو جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن جم کو بنہ جاسکا۔ اور جم کو جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن جم کو بنہ جاسکا۔ اور جم کو وجانے کا ارادہ کیا۔ لیکن جم کو بنہ جاسکا۔ اور مرف سے پہلے اُس نے ایت ملک کو ایسے سروارو

۱۱) چرکل پاکونتری کو اینا شاہی سامان اور م*اک کا شمالی حص*ہ عنابيت كمار (۲) اُوتِیاً ورکوجِ راجه شراونکور کا مورث بهوتا ہے مک جوبی حصدحواله كبابه ر٣) يرتى مايتاً كوجواُس كابيثاخيال كميا كميا جهه رماست كوتين كامالك مناما + د۴) زمورت کو اپنی نلوارا ور اراضی کا مُسفدرهسه جها**ن مک** مرغ سحر کی آواز حائے بخشش کیا ۰ یہاں ناپرلوگوں میں ایک طرفدرواج ہے کہ سردار کے مرنے پراُس کے بیٹے حق وراثت سے محروم رہ حاتے ہیں اور بھامجے **جانشین موتے ہیں۔ اور اگراو لا دی**نہو **نول**و کی ہی منصنے کیماتی ہے۔ اور ایک ہی عورت کئی بھائیوں کی بی بی ہو تی ہے ۔ حیدرعلی اس مک میں غلی رآ جہ کنا نور کے بولانے سے اس طورا واخل ہواکہ حیدرعلی نے زمورن دراجہ ملیمار) سے بہت سارو ہیا بغايا سےسابق مببورا درمعادضہ حایت کا جوایک وقت میں اُسکی فوج نے زمورن کو دی تھی طلب کیاجب اس نے نہ دیا نووہ فوج لیکرحرط ه گیا۔ ناپرلوگوں نے بڑی بہا دری سے اُس کا مقابلہ کیا۔ اوراً س كى فوج كوخبكل جهارى ميں بلرى تكليف أفها ناپرى اور

جھکادی- اورحیدرعلی کا کیکو بكلويا في ميں يار كرنا يرشقے تھے۔ نابرلوكوں ا بنی فورج جمع کی تقی- نا بروں کی حم ب حلداً ورگروہ کو بڑی ہا دری سے آگے بڑھا مالےگر ۔ وتئمن کا مورصہ فتح ہوگیا۔ پھر*حدرعلی نے اُ*ن لوگوں کو حواُ عات پڑے یا نوفتل کروا دیا۔ یا بھانسی دیدی- اور بقیبہ بدنصیبہ لوگوں کو کہد برکر مببور کے میدانوں میں بہنچا دیا۔ جمال ہزاروں بچا مصیبت کے مارے مرکئے ب

برنور بمربطول كل ف كسنى \*

بڈنوروالول نے دکھا کہ نواب آج کل نا ہروں کے جھگڑوں ہے اور انظام ہیں اس طرف کی جنگ اور انظام ہیں اس طرف کی جنگ اور انتظام ہیں مصروف ہیں۔ اس لئے مرہٹوں سے درخواست کی کہ وہ بڈنور کو نواب کے جبگل سے نکال لیں بہم ساتھ دیسے کوموجد ہیں برہٹوں نے سٹالٹ کا عیں ایک لشکر ساتھ ہزار سوار اور بندرہ ہزار بیدل کا واسطے نسخیر مہالک مفتوحہ نواب جیدرعلی خال کے روانہ کیا۔ یہ خرسکر نواب مع نورج مناسب بڈنور کوروانہ ہوا۔ اور اُس نے بڈنور کی خاطت کوسب برمقدم جانا۔ مرہٹوں نے اپنی بنھاعدہ فوج سے بڈنور کو گھیے لیا۔ لیکن اس سے زیادہ ان کی مجال نہ ہوئی۔ اس عیر بڈنور کو گھیے لیا۔ لیکن اس سے زیادہ ان کی مجال نہ ہوئی۔ اس عیر بیں بارش کا زمانہ آگیا۔ اور وہ محاصرہ اُ کھا کر جانتے ہوئے ہوئے۔

راجه مینل ورگ برفوج کشنی «

الما المامين الما المعدر على خال بها درف باليكارون اورراجه

چینل درگ کے علاقہ جات پرلشکرکشی کی- اوراُس نواح کوبہت آسا سے اپنے تصرف میں لایا ۔لیکن خلعۂ چینل درگ پا پنج میں یا کہ کی می کرنے برفتح نہ ہوسکا اُس کا فتح کرنا دوسرے وقت برموتوف رکھاگیا۔

#### واقعات شاثور

#### م ااحم

صاحب تاریخ حلات حیدری بوالهٔ تاریخ فتوحات حیدری الیف لاکھیم نراین کے رقمط از ہیں کہ اُس زمانہ بیں شانور کے نوا

کو افتدار خاص حاصل تھا۔ اور نواب عبدالحسیم خال حاکم شانور اپنے نوروطاقت برمغرور ہور ہوا۔ جب نواب حیدرعلیخال نے بڑنور پر شکرشی کی توعید الحسیم خال نے بڑنور کی رانی کو دو ہزار سوار اور چارھ ناریادہ کی کمک جبی تھی اور خود بقاری ندی کے کنار نواشین رعلیخال کی دسدرو کئے کے لئے مع فوج افغان کے خیمرز نواشین رمانی کی دسدرو کئے کے لئے مع فوج افغان کے خیمرز رانی کی اعامت ہونا سخت ناگوارگزری تھی اس سائے اُس کی اشتقال کو وقت کا منظم تھا۔ اور ایس بخشی ہیں ہیں ہوئے کے اُس کے اُس کے اُس کا دو اُس کو اپنی طرف مصروف رکھے یہ بیبت جنگ کو اُس کے خیمی لگا دیا تھا کہ وہ اُس کو اپنی طرف مصروف رکھے یہ بیبت جنگ نے اُس کے اُس کو رہ اُس کو اپنی طرف مصروف رکھے یہ بیبت جنگ نے کا کھی ایس کے جنگ نے کہ کا کھی ایس کے جنگ نے کا کھی ایس کے جنگ نے کا کھی ایس کے جنگ نے کہ کا کھی تا تھا کہ دو ہ اُس کو اپنی طرف مصروف رکھے یہ بیبت جنگ خوال نے کہ کا کھی ہیں۔ جنگ نے کہ کا کھی ایس کے جنگ نے کا کھی ایس کو دو اُس کو اپنی طرف مصروف رکھے یہ بیبت جنگ نے کا کھی اُس کے اُس کو اپنی طرف مصروف رکھے یہ بیبت جنگ نے کہ کا کھی کے کہ کھی کے کہ کو اُس کو اپنی طرف مصروف رکھے یہ بیبت جنگ نے کھی اس کے کھی سے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کے کہ کی کے

له يسن نشان حيدري سه لكها كمه

أس كومصروف جناك ر مننا منسروع ہو رچ مردشان ہوگئی اور میں بڑی طرح ام ا بی طاہر کی اور اپنی جان بخشی رفلدئنكن تومس مع نصف رو. 1. **ن**داب نے اُس کو قبول فر وربرابين فوجى وستضفر كرنے كعبعد حشمة غ بى حدد كل (بٹانور) کی جانب کونے کیا۔ اوروہاں بہنچ کر انتظام قلاع سو احل دریا متعلق ٹرنورمیں شغول ہوااور شاہزادہ کریم شاہ کے بڑے امو ہمیزا حسین علی بیگ کوواسطے تسخیر فلیڈ بسواری درگ کے مع فوج مناب روانہ کیا +

## تسخبرفلعه بسواري درك

ب میرزاحسین علی سیگ مع اپنی فوج کے ساحل میر پہنچا تو دیکھ یواری درگ ور ہاکے کنارے سے دومیل کے فاصل ہے ا ہاڑے اوبروا قع اور اُس کے حادوں طرف سمندرموص مار ناہیے ں فوج سے اُس کا متح ہونا مکن نہیں اور خالی وابس جاناکھی نواب ندرعلیفاں کی ناراضی کا ماعث ہوسکتاہیے اس لئے کشنتام پھوا ینی فوج کو اُن میں سوار کیا اور فلعہ کے بنیجے پہاڑی کے وامن میں جا ے-اورایک خط قلعدار کے نام اس مضمون کالکھا کہ نواہ سدرعلنجا ولت سے نم وا قف ہوگے۔ اُن کی فوج نے بڑے بڑے <u> تلح</u>یم کرڈ ایے ہیں-اور کتنے را جه اُن کے مطبع و فرماں بردار بو پیکے ہیں۔ بڈنور کی را نی بھی اسیہ ہو گئی ہے۔ اور نمام مالک بٹرنور نِواب كا قبضه ہے- اس منشے اب تم يہ قلعيها رسے حوالہ كردو- او<sup>م</sup> طبقة خبرخوا لإن تواب سنطاب مين داخل مهو- ورنه نها رابهي ديمي

حال ہونا ہے جودوسوں کا ہوا۔ یہ خط لکھ کرسفیر کوحوالہ کیا اور سفیر نے قلعدار کو بہنجا کر سرطے کے نشیب و فراز سمجھائے۔ آخر کا تا فلعدار نے وہ قلعہ میزا حسین علی میگ کے نفویض کردیا اور رافی کے متوفی شوہر کا اسباب جواس قلعہ میں صفوظ تھا۔ بطور میشکش حاضر کیا :۔

کا اسباب جواس قلعہ میں صفوظ تھا۔ بطور میشکش حاضر کیا :۔

یافوت و مروار بدکے بھرے ہوئے صندوق ۱۰ جرط اگر زیورات کے صندوق ۱۰ جرط اگر زیورات کے صندوق ۱۰ جرط اگر روات کی طلائی زیجے بیات کی مرضع گلو بند ۲ - انتھی کے باؤں کی طلائی زیجے رہی ۲ - انتھی کے گلے کے مرضع گلو بند ۲ - گھرڈروں کے مرضع زین ۲ ہ

میرزاحسین علی بیگ نے قلعدار کو بروانه خوشنو دی کاعنایت کیا۔ اور اینی طرف سے فوج مناسب اُس قلعه میں جیموڑ کر مراجعت کی۔ نواب حب درعلیخال نے میرزاھیین علی بیگ کی اس بہا درا بنہ اور عاقلانہ کارروائی سے خوش ہو کرعطیّہ معقول آئیں کوسرافر از کیا ،

ماد صوراؤ بیشوای کشکرکشی اور نواب کی فخمندی

بہلے دومر تنبابی ناکے بیشواء میسور برحیر طعائی کر میکے ہیں جن کے عالات اوپر بیان ہوئے ۔ اب اُن کوحید رعلی خاس کی فنوحات بیر

ںغصہ آریا ہے۔ اورو ہ اس کی فکرمیں ہیں تفصیل ہو کہ نوا غاد ، اننظام مالک مفنوص<sup>مین م</sup> معروف يقفي كدأن كوابك رند ع*معرکہ اُر*ائی کے آٹار سیدا ہوئے بعبیٰ مادھوراؤ اؤمنوفی) ایک لاکھ سوارمر میٹہ اور س اوریجاس سزار نفنگ اندازان دکھنی اورسر بند سے اس عزم برروا نہ ہوا کہ نواب حیدرعلی خال حوملک نئے کئے ہیں اُن سے حیبن لے۔ پہلے شانور میں آیا۔ شا سےمل گیا بھر سوا د جیتل درگ میں خیمہ زن ہوا۔ ولم نے تھی اطاعت فنول کر لی۔ ز ان بعدصو رہیمرا کی طرفہ ا ورفله کوکھرلیا- بہاں نواب حدرعلی خاں کی طرف سےمرعلیٰ آ وں نے بار ہ روز تک توپ و تفنگ۔ مادھور او کے سپر دکرکے اُس کی نوکری منظور کرلی۔ بَیمِر می کی طرف کوچ کیا۔ یہ فلعہ ایک میںنے کے جنگ و محاصرہ و لعار فتح كريا بايد ، حيدرعلي خال كووقتاً فوقتاً بهنيجني تقين - ٱخركار ل فوجول خننی فوج سوارو ساده پر ور پہنچ کروہاں کی فوج کو مثر کم تنكرتياركما- جواً س نعدا وكثير كے مقابل ميں مهابت كم معلوم ہوتا تھا۔

موقع یاؤ حارکرتے اور فوحی شا باده وتویخانه ننگلور ردارخان کی تولوں نے اُن کو سماڑی پر ے کہ لاشوں کے ڈوھ ی برجیره هکراینی فوج کو بهها از مرجیط هالیجانے کا ارادہ کسا-اور نور

ﻪﻧﻮﺝ ﻣﯿﮟ ﺭﻩﮐﺮ ﺍﮔﻠﮯ ﺣﺼﻪﮐﻮ ﺑﭙﺎڙؠ ﺑﻴﺮﺣﻴﮋ ﮬﻪﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩ , وقع بربهي سردارخاب نحيرت انگيز بهادري اورمستعد مي ظاهركر سے گولے گولیاں برسامیں کہ فوج مرجٹہ کوا کے بڑھنے ما دھوراؤ اس شرم سے عرق عرق ہوگ چننیل درگ نے بیر صال دیک*ھ کر کئی جنگلی آ* دمیوں کو جولوشندہ را ہ ے واقف تھے بوسٹ مدہ راستوں سے قلعہ نک بہنیج کرنز دیان اگ کی ہدایت کی-<sup>ن</sup>ان لوگوں نے اس ہدایت کے موافق <sup>ا</sup>کے نصه کی طرف نهنیج کرنر و بان لگا دیئے۔اس طور سرسر دار خاں کی قالمی ین فوج مرمبُد کے سیاہی فلعہ میں اُ نرگئے -جب سردارخاں نے دیج ن کے سیا ہی اس وصو کے سے فلوہ پ داخل ہو گئے تو مع فقاءکے بلوارسے لڑنے لگا۔ یہان نگ کہ اُس کے زخمرلگا اوروہ گر گنا- اوراً س مکے ساتھ کے سب بہا درسیا ہی وہیں ارٹے لڑتے سردارخان بڑی عزّت سے مادھوراؤ کے سامنے لا پاکیا۔ مادھور اؤنے اُس کی بہا دری اور نمک حلالی کی ٹری نُغ ں کوا بینے کیمیب ہیں رکھا-اورکٹی حراحوں کو اُس کے ول كى مرتم يني بر ماموركيات اورايني طرف سيدايك وج اُس فلعدس مامور كرك أسك سراها 4 ك بورنگ صاحب نے اس و افعرکو ما دھوراؤ كے حملہ ً بندہ من لكھا. عِلَا عُلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اورجؤ نكأس كي بينيار فوج جارون طرف دور دور فيلي بهوتي وسو اران رسالهٔ خاص ماکړی ور چیپی بٹری تھی اُس نے **کئی مرتبۂ ناخت** کرکے *ہن*راروں اوس ڈ الا۔ لبکن ایسی **مشار فوج میں چند** *ہزار***گے** اکمی محسوس نه ہوتی تھی پد أخركار ما دھوراؤ پَالَا پوركلاں- بالا پورخور د-كڑ ہے- كو لا ر ا کل گرم کنڈہ بیرفیضه کرزنا ہوا سر سرنگ بیٹن کی طرف فلع*ئسر برنگ* میٹن کامحاصرہ کرے۔نواب حبیدرعلی خا*ل*۔ یهی اینےسب کشکرحترار اورفوج آ زمودہ کا رکوکو ہ ماکڑی یں جھیا دیا۔ اور ما دھورا ؤ کا افسرفوج ہرا ول مع بحاس اده فوج کے بھاری نونجا نسمیت نواب کی اس لمبنگاه . م اطراف میں ما وھوراؤ کی رسخ برسے بل مل محی ہو تی تھی۔ اور روؤن میں اُس کی میشار فوج کے حالات پر فخر کیا جا تا نف حبدرعلی خال کی هیارت - اُس، ادہ کی حانبازی د<del>یکھنے</del> کے فابل ہے کہ نواب حیدرعلی خال۔ برداران کشکر کو مستعدر ہے کا حکم دیا۔ اور آدھی رات کو فوج کے پیچھے سے شبخون مارا اورحیدری جوا**نوں نے ا**دھورا **ؤ** 

سوتےاورجا کتے سیاہیوں کو تلواروں بردھر لیا۔اور دو ممکڑیا یے نیراورگولیاں برسارہی تھیں ۔ اس آفٹ نیز تہلکہ ہیں پوپڻ باخته ڄوگيا اور اُس کي فوج سرامييمه ڄوکريھاڳ نکلي -جبر ٠ را ه ملی اُس طرف کو بھا گا- اور فرو د گا ہ لشکرے ف بامان اور بنتیار کھوڑے وغیرہ حالت اضطرار میں وہاں کئے صبح کوا ذاں ہوتے ہی نواب حیدرعلی خال نے تقارہ نتج بجواہا۔ اورأس نخام سامان برقبضه کها- اُ س میں سے حانیاز سیا ہیون کوانعا' مقول دیاگیا با *قی سر میزنگ بین کوروا نه کر*و با تاکه م*لک مین حید رعلی کا* ب فایم رہے۔ اس فوج کے علاوہ ما وھورا دُنے یا پنج ہزارسوار ا عال کی طرف تاخت کے لئے بھیجے تقے۔ اُن کو حیدرعلی خاں کی فیج ه وسواران نے جو حبگل میں جھیبی ہوئی تقی اپنی نیراندازی او<sup>ر</sup> باری قیمشبرزنی سے بہتوں کو مارکراُن کے ہنتیارا ورگھوڑ ہے لٹے بانی بحال خسننہ اُ فنا ں وخیزاں ادھور ا و تک بینھے۔ ادھو نے فوج کی اس بریا دمی اور سامان کے اتلاف برسخت افسوس کیا۔ اورینتامنی سے اُکھ کرانیا ہی درگ واقع دامن کو ہیں خیمہ زن ہوا اورر منع ندامت كى ندبيرين سويين لكا 🖟 چب نواب حبد رعلینا*ل کومعلوم مهوا که وه اس معرکه س*ے بهت به دل ہورہ ہے تو اُس نے خلا لکھ کر ایک شالیہ تہ سفرروا ما اورخط میں لکھا کہ آپ کی فوج کنٹرنے تام کھیتیاں یا مال کرڈوالی ہیر

عاس جارہ وصونار سے منہیں ملتا- ملک کے مونشی مررہے ہیں۔ کاروبار ڈیکے ہوئے ہیں۔ بھے کو آپ کی فوج سے کڑنے میں دریغ ا درفوج بیربورا بحروسه اوربرطرح کاسامان کثیرموجودی بھ میں اورمیری فوج میں دم ہے آ یہ کی فوج کو دم نہ لین<sup>ے</sup> اورخلق خدا کی خوتریزی سرِ اگنا ہ -مشوره دننامو*ل که آپ این* دار ربیے لے جامیں اور ابنے ملک کی نگہ داشت ہوں -اگرا ب اُس سے دُوررے تو اُس مں طرح طرح کے كااندىشە ہے۔اگر آپ كسى معركە ميں تھينس كئے تو آب كوجان الامكان آپ سے اتحا در كھنا جا ہنا ہوں - اس لئے سات لاكھ رق مع جند نفامیس انمشہ کے بطورضیافت میش کرتا ہوں۔ انکونبول ما دھوراؤ تو ایک حبلہ کا منتظر ہی تھا۔ اُس نے اس بیام کوفینے **مانااورنواب مدرعلی نیاں کے جولوگ اُس۔** اُن کوانعام وخلعت دیکرسفیرمذکورکے ہمرا ہ کر دیااور فحوو اینی نوجیں ٔ مظاکر نُو ناکوکُو چ کرگیا۔جب بیہ ملک افواج مرہبہ سے خالی ۔اپنے وہات اور محالات کے انتظام میں مصروف ہوا د مرمطوں کی رسٹیخر سے تباہ ہوگئے تنفے تقب **مرتقادی سے اکثرز مندارہ** 

لی دستگیری کی - اور کننے مقامات برتین سال کے لئے خراج معانب انهيں د**نوں مين فيض ا**لنته خال مبيت جنگ **نوا**ب دلاورخا<sup>ل</sup> سابق صوبہ دارسرا حصول ملازمت نواب کے لئے آئے ہوئے تھے نواب حیدعلی خاں نے اُن کو نهایت عزّت سے لیاا ور منرار روہیم یومیتر مصارف روزان کے لیے مقرر کرویا - میرنواب و لاور خال کے بھتنیجے نواپ نورالابصار خاں کواسے دا ما دی میں قبول فر ما کر افتغارمز بدبخشا بجيرته ميينے نبكلور وغيره ميں رەكرمت قر حكومت میں رونتی افزاہوا- اور یہاں پہنچ کرفوج کونٹی ور دی اور نیځ مِنتصاروں سے ازسرِ نوآر اسٹنہ کیا -اور کئی ہزارسوار وییا وہ ا ورملازم رکھوکر اُن کوفن سب گری سے و انف کیا۔ا وربہت سے منیا را در سامان جنگ کا دخیره فرایم کیا گیا

رگھونانھراؤکا بیشواسٹ کر دست درازی کرنااور ناکام جانا واقع تلالا ہجری

ب بونا کا حال سُننے کہ ہا دھوراؤ مرگیا۔ بیمرزاین راؤمبیھا اس س كاجحارا كموراؤ مشترسے فيدمين تفا-أس راین را و کافتل کرا دیا اورخور ۲<u>۹۵ و می</u> میندنشین م ت مرمده مردارون كونهايت ناكوار گزري بيكن را گهورا وُ نؤں کو اپنی طرف ملالہاا وربعد حیندے فوج مبنیار اور تو نخانہ ا رلیکر حیدرآ با دکا رُخ کیا اور فوجی ناخت سے نظام کے علاقہ راج كرنا مشروع كها-نظام كى فوجيساس وقت آرام طلب ہورہی بنظیں اس لئے وسٹن کو دفع نہ کرسکیں تب نظام نے عاجز ہوکر ببدر اور نگ آیا د-احدا یا د-برار دیکرر گھنا نفر اوُسے خصی حاصل كى- ابكيانتها رگھنانھ كاغرور حدشتے زيادہ بڑھ گيا اور علاقه بالاکھاٹ کی طرف متوجہ ہوا جو نو اب حیدرعلی خال کے نعبضہ ميس كفا +

اس عرصہ بیں نانا بھر نوٹیس رکن اعظم بو نا کا ایک اس بریونا کی طرف سے شکر گزاری يا جاڻيگا -ٻمسب آپ ڪومد مام لکھاکہ تم کو ایسے ظالم اور ن لرنانه حابثة جواييخ لابق اور نوحوان فينتجح كوقتل كراك يتم اس کوجيموارکر بهاں چلے آ ڈاورمقنول راجہ کی ن جو ان خطوط کے اس کی نوکری اختیار کرو۔ ان خطوط کے داروسیاہی اُس سے ظرح طرح نے کرکے لونا کو چلے گئے او ، فع خو د نوکر رکھے تنفے اُس کے پاس بانی رہ محنے۔اُ دھرسے نے اُس کو دیانا جاتا ۔ نب اُس نے نواب حیدیعلی خا ل التجاكى كه به وتت أب كى شركت كاب - أكر آب اسونت بس دس لاکھ رویے دیدیں **تو اُس کے عوض می**ں ت درکشناندی کے آئی طرف بآوآ می و جالی مال وغیرہ کک کے

لوتفونض کردئے جائیں گے۔ **نو**اب نے ہاجی راؤا پیے برا در سبتی کو مع ، برداند کے ما بوحی سیندھیا صور ل نهرونگا- وه موتاگو ن ہےج ُدِ ہاجائے۔ باخی راؤنے پہکیفیٹ کوار سے کک مائی۔نواب نے شاہزادہ فیروز بخت کو فوج یتہ دیکرواسطے فتح کرنے فلد پسرا کے روانہ فر مایا تین مہینے اصره میں وہ فلہ فتح ہوگیا۔ بھرشا ہزا وہ نے مرکبری بخین راے درگ کے قلعے بھی مرہٹوں کے قبضہ۔ لئے- بیرخبرس شنکرا در اپنی حالت دیکھ کرر گھوناتھ راؤ ا دہ کیا کہ سولہ ہزارسوار جو اُس کے ہاس باقی رہ گئے ہیں۔ ندوستان کی طرف چلا حائے۔ کیمن یو ناسے آئی ہوئی س کی نگرا نی کررہی تھیں اور نظام کی فوج بھی تعاقب میں لئے وہ بڑیان پور- خاندیس ہوتاہوا گجرات کو درعلنهان نے اس موقع کوغنین حان کرحبر ول اورجبند محالات برقيفه كرليا - را جرسر بنى ف اطاعت اختيا واربرفوج برهائي

يهلي برفلو اور فطعةً ملك أصف حا ه حيدراً ما ديخت تصرف ت نخرف میں تا ہا۔ اب جو نواب حیدرعلی خاں اُس طرفہ لحكے تُواُن كى حميعت نے گوارانہ كہا كہ اپنا ايك مشهور قلعهم ماس دنگ<u>یمی</u>ں اور لوگ کہبیں کہ نواب حیدر علی خاں سے جیلینا ج لئے اس کا محاصرہ کم کر دیا۔ لیکن اس کانسخہ کر لیڈ ى منهقا- اس برغور كرك أس د انشمند نواب نے اباجی رام ك بخطائكھواہا- اُس كامضمون به مخفا كەنواپ مەربىلنى كەنتها ہے تم اسسے بدول نہ ہونا۔ہم تمہاری مرد۔ چ جھیجتے ہیں۔ اور دو ملا ز مان *معتد کوم ہ*ٹی بمهم نطأء الدكها تاكه بسونت را ؤكو بينجا دبن -جب م بهت خوش موا اور حفاظت فلغهميں اور زيا دہ اظہ نے لگا- چوہھے روز نواب حبد رعلی خاں نے رات کے وقت دہخ

زه ا**ور بین سُ**وْسوارم میشهٔ اور راجوت کو این لشک<u>ے م</u>نتخت ن ضرب توب کے ساتھ اہا معتمد سیدار کی مانحتی میں باہر نکالا۔ اور دِ مَاکِرُمْ بَکُلِ مِی <u>محص</u>یتے ہوئے اُس راستہ بیرجا پہنیو جو **ملک مُج س**ے فلہ ِ طرف اُتا ہے۔ اور ایک رسالہ اُس کے پیچھے لگا دیا۔ اس فوج کا جب اُس راسن*ت کا ناکه بر*هنها- اُس نے صب بدایت نواب چندفیرخالی نوپ کےسرکئے اور بیندو قوں کی ایک ماڑہ آسہانی جھوڑ ی۔بسونٹ زا ؤنے جاناکہ اُس خط کےموافق کمک آگئی اور نونشی ئونتی نلحه کا در وازه گفلوا دیا- اور*رسی*هدار حیدری مع اپنی فوج ک نلومس داخل ببوگیا - اوربسونت را ؤیسے کها که تم قلعه کی فوج کونوار ك نشكر پرشبخوں مار نے كے لئے روا نەكرو- ہم فاحه كى حفاظت ہیں۔ بیصیب فلعہ داررات کے وقت اپنی کچھ خونشی اور کچھ گھرا ہم ہیں ایسے بیرائے کی تمبریہ کرسکا اور فی الفور فورج قلعہ کوشنجوں مارنے ، کنٹے ایک افسر کی مانختی میں ماہر <sup>ز</sup>یکا لا <u>جیسے</u> ہی وہ باہز کلی ہیں۔ وج حیدری نے درواز ہ بندا کراکر بسونت راؤکو گرفتار کرلیا۔ اور نام اسباب قلد برنبض كرلما گيا-صبح كونواپ واخل فلوپوك- اور اینی سیاه کی ایسی کامیا بی برانعام تقتیم کیا «

#### مزيد نوجه جانب فوج

بوں نونوّاب کو ابتداستے فوج کی اُراسکی کا شوق تھا۔ لیکن ر ہٹوں کی سنجز دکھ کراً ورزیا دہ بڑھ گیا تھا۔ تاکہ خرورت کے وقت بڑے سے بڑے کشکہ کا مقابلہ کرسکے۔ اور ہر لجاظ سے بھروسہ کرنے کے نابل بهو- چنانخ بېزارول سواروبيا ده ايني نگاه سيمنځن کرکے جدید بھرتی کی۔ اور تام فوج کی نئی ور دیاں بنوا ٹی گئیں۔اور مرقسے مرکا سامان جنگ اور بیشهاراسلح فراہم کئے گئے جن کی تعدیا د کا حصہ نہیں ہوسکتا-اور فوج میں ہر فک اور سرفوم کے آدمی نوکرر کھ کران کے رساله ما میش کو اُن کی قومیت با حالے سکونت سے منسوب کما گیا۔ اوراس میں کچھشک نہیں کہ نواپ حیدرعلی خال کی آراستہ فوج جب طرح طع کی ور دیاں بہن کرا *ور س*نتیار نگاکر یا ہزنکلتی توا ک<u>ا خا</u>ص<sup>تی</sup> کا لالہ زارنظرا تا تھا۔ اور اُس کی فوج کے باہے جنگل کے حانوروں نك كومست كرديية نقط برهي البيري مين أس كي فوج اس تعدا د ۱۰ مرار ۱۰ بزار ۱۰ مرار ماندار - گولداندازو فوج تو بنانه - شتران شتر تال -ا ابرار هېزار ۲ بزار

### ماد صور اؤبنسوا كامكر رحمله أوردونا

جب مادھوراؤ وائيس گيا**نو**صوريمبر⊢ سے مربٹوں نے لے لیا۔ لیکن تکن ٹیں کہ نواب اس کوواہر نے کے بغیروم ہے -بلکہ وہ بڈنور وغیرہ کے انتظام کے بعد ضرور اُسکی نه کاارا ده کریگا-اس وقت مجھ کوشخت آفت میں متلاہونا بٹرلگا ب نحیالات جمع کرکے اُس نے ما دھورا ؤیبشواکو حفظ ماتقدم کے لئة الكاه كيا- ما دهورا وُنے بھی خیال كيا كه نواب حيدر عليخاں چُپ مين<u>ص</u>خ والا آ دمي *نهين - وه خروراين* قلاع ومحالات مرينو*ل -*وابس لیننے کی کوسٹسٹ کر انگا اس کئے اُس نے حیدرعلی خال کو مامو نع کمنے سے پہلے سوار و پیا وہ کا *نشکرعظیم جمع کرکے* ورش کی۔ تاکہ فلاع مفیوضہ نواے کو منٹے کرلیا جائے اوراُسکی طاقت وڑدی جائے جس سے وہ مرہٹوں کے ساتھ مقالہ کونے نہ رہیے جیننل ورگ کا را جہ نواب کے ساتھ- اور شانور کا نوّا ادھوراؤکے ساتھ تھا۔ نواب نے اس کے آنے کی خر ہاکرتما نوج پیا دہ وسوار کوسا تھ لیے اور در ماسے تنگ بھدر اکوعور چرولی نوز لی اور چراگی کے مقام برکیمیت فایم کیا جس کی نیشت ب

بهت براگهنا حبگل نفا- اور ما دھور اؤلے دومیل-ر و ژالا - اُس کی بیشار فوج کوسوں میں پھیلی تھی - چار جھ رو معمولی لڑا ریاں ہوتی رہیں۔اور نامہ دینغام آنے چاہئے رہیے بھے مادھوراؤنے ایسے زبردست تو بخانہ کے <u>فیروں سے اُس زمن برزلزا</u> ڈال دیا۔اور حدرعلی کے لشکر پر گولے او کوں کی طبح برسے میگ س سے حدرعلی کی فوج کے بہت لوگ کام آئے تب وہ حا میں ہا بچے ہزار بندوقحی اور بندرہ سؤسوار اور جار توہیں سدا فیکر نگل کے اندراینی کمینگاه میں بہنجا- ارا دہ نظائمہ سے ماوھورا و د نویخاند بیرشبخوں مارا جائے لیکن جنگل سے تکلتے <sup>نکلتے</sup> رات تما<sup>م</sup> وگئی۔ اور نواب کو نا کا می سے ایسے لشکر میں آ جا نا بٹرا-اُ وحر تھے تے ہی پیم کونے گولہاں برسنے لگے - اور ما دھورا ڈکی فوج بڑھتے بڑھنے نوا ب کی فوج پر آگری۔ نواسنے اپنے گولندا زوں کو وہیں مارنے کا حکم دیا۔ لیکن انفاق سے ایک توب بھی نہ چلی۔ نوآ نے خودمہتاب دکھا<sup>ا</sup>ئی۔لیکن اُس سے بھی کام سز لکلا۔تب ندوفیر*و* نے مرمیٹہ فوج کو بڑی تیز باڑھیں ہاریں لیکن فوج کی ہرکڑت تھی سَوْكُرتے تھے تو دوسَوْ آجاتے تھے۔ یہاں تک کہ نواب کے لشکر کو بهبت نفضان ہوا اوربہت جانباز کام آئے۔ جوبائی رہبے وہ اضطرار الورسے بھاگ نکلے - کیونکہ فوج مرمیٹہ کے نداخل سے صف بندی **ڈ**رٹ چکی تقی - نواب ایک درخت کے بنیجے عاجزی سے کھڑا ہوا خداسے

ال کی آواز کو بخ کئی۔م سٹور ہی ہے۔ دہ سمجھے کہ نواب کی اُور فوج ينے ن کا ا راسیمسوار اورسایی اُس ط بویخا نەلىكەبطور اىلغا رىكے آبہنچا- نوار ں کی کولیاں برسنا مشروع ہوئیں۔ بھر رفتہ م كاحكم ديا گيا- اور فوج مرم سے نجات با نامشکا ۔ وأنطاكر نيكا يوريس نصب و فايم كيا- اور نبكا پورمين بيه كر ما د صورا أو

لو مال را ڈھاکم مرج کے نام حکم بھیجا ک<sup>ھیں طرح</sup>۔ ب بھار اکوعبور کر نواب کے ملک کوتارا ج کرے بڑکو بال راؤنے فوج کیکر در ہاکوعبور کیا اور لواب کے جو د کات اور علاقے سا۔ اُن کولُوْل اورحِلا کرخاک سِیا ہ کر دیا۔ ا*ور داجہ ہری*ن <del>کِی اور را</del>۔ ۔ سے بحد زرکثہ وصول کرکے جیتل ورگ کے علاقہ ہر زورڈ النے لگا جب بيرخرس نواب حيد رعلي خال كومهنجيس نواب ريغس لفد يبزارسوارحرآر اورجار مليثن ساده اوردوبزارس ضرب توب لیکر آس بارش کے زمانہ میں میرق ورعد کی طرح احانک ویال را وکے سربرجا بہنا - اور تو بناندسے آگ برسانا شروع کردی أخركار گوبال راؤ ایناا فردوسرے راجاؤں اورزمینداروں كا وُٹامہواسا مان وہیں جھوڑ کرمے اینے رفقا کے بھاگا- ا ورفلہ سیرامیں بناہ گزین ہوا جوہا دھوراؤکے فبضہ میں نفا۔ یہاں مارکچ ہزا رگھو ڈے نیس ہلتھی نوّے اونٹ مع سامان دیگر نوا ب کے ہاتھ لگے - جب دھور اؤنے دیکھا کہ بہ گولی بھی خالی گئی توصلح پر آماد ہ ہوا - اور ، دو لاکه رویبه پرمصالحت کرلی - اس طح ایک سال چند ۱ ه خراب ختنه ہوکر اور اپنی بنشار ٹورج اور بھبرو نبگاہ سے دوسرے علاقوں کو یا مال کرا کر دارا لحکومت بو نا کو و اپس گیا - اور نواب بامن وعافیت حيدرنگرد بٹرنور) ہوتے ہوئے سربرنگ میٹن میں داخل ہوئے 🖈 له ليون - بي -بورنگ صاحب سي ايس آئي سابق حيف كمشز مبسور في أورسي طيح

اس وا فع کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کے مربیوں نے یونقی مرنبہ زبردست جلہ کی نناری کی- اس دفنت حد رعلی نے گورننٹ مررا سے اعانت طلب کی - بیکن اُس کو کچھ مدور دی گئی اور و مرسو كاحدمر برداشت كرف كوننها جيوار دياكيا - حيد رعلى كونوب معلوم تفاكه وه كليك مبدان مين مرسطول كامقابله نهيس كمرسكنا اس ليخ وه این بات نخت کی طرف منتاگیا - اور جبیا بستاگیا مک کو وران كرناكياا ورايني حالت نازك ديكيم كرأس في صلح كے لئے وكيل بھیجا- مادھور اؤٹ اس خیال سے کرحیدرعلی نے لوط کا روبیہ خوب جمع کیا ہے۔ اور نیز میبور کے خراج کا بقایا مانی تھا ایک کروٹر روىيدطلبكياليكن أسف الكاركيا-تب مادهورا وككبرتبضه كريف كوبرها- اورشالي اورمشرتي اضلاع كوبربا وكرديا- اور ضروری مقامات پر فوحبین تعیتن کر دیں اور جو کھ اس کے سامنے آیاسب کوفت کرلیا۔لیکن نج کل کے مقام یر اس کوشکت ناش ہوئی۔ بنج گل کا قلد بنگلور کے شمال ومغرب تیں میل کے فاصلہ برہے ۔لبکن تین ماہ کے محاصرہ کے بعد یہ فلعہ بھی چینیل ورگ کے پائی گرکی رستان شجاعت سے جواسے بیدر والوں کے ساتھ زیمہ

کہ مصنف طات جبدی نے بحک کے نام کی جگہ ماکوٹی ورک کے بخت میں سردار فا تعددار کی بہادری اور جانبازی کا حال مادھوراؤ کے حلا گرست تمیں لکھا ہے جس کوہم او برلکھ آئے ہیں + لگار واحدی فصیلوں برجر های ای فتح ہوگیا۔ قلعدی باتیا ندہ فوج کو ادھور اؤنے ناک کان کا فرائے ان کا کھا ہوا ۔ گرسروار خال قلعدار کھن اپنی دہیری اور شجاعت کی وجہ سے جو اس نے اس موقع پر ظاہر کی محفوظ رائے۔ اور ما دھوراؤ برابر کا میاب ہوتا رائے۔ لیکن آخریں بیار ہوکر لیونا کو لوٹ گیا اور اپنے مامول ترمیک راؤکو اپنا قائم تا کی سیار ہوکر لیونا کو لوٹ گیا اور اپنے مامول ترمیک راؤکو اپنا قائم تا کی سیال رچھوڑ گیا۔ اس سروا دنے کئی مقام جدید فتے کئے۔ لیکن اس اثنا میں حدر فلی سے سواروں اور بیدلوں کی بٹری جرا رفرج قائم کرلی متی ۔ اس لئے اس نے اس یورش کے روکنے فوج قائم کرلی متی ۔ اس لئے اس نے اس یورش کے روکنے کا عرب بالجرم کر لیا ب

سرزگاسیم سے ۷۰ میل شال میلوک ایک تیروه گاه سہنے جدیم علی ساون دروگ کے زبردست کو ہی قلد کے قریب بیفابیہ
کوسٹن کر کے میلوکوٹ کی پہاڈیوں کے مشرقی درہ ہیں گھس
پڑااور اپنی فوج کو ہلالی وضع سے تاہم کیا جس کا مغرب کو گرخ
تھا اور اُس کے بازو برحفاظت کے واسطے نمایت ہی جاگزرپہا اُقاد کے مرافعان سے داہنی جانب ایک پہاڑی سب سے
واقع نے مگرافعات سے داہنی جانب ایک پہاڑی سب سے
علیحدہ کھڑی ہوئی مغنی جہاں سے مرسہوں نے برا بر آ تھ روز تک
کولے برسائے ۔ حید رطلی کے پاس پہاڑی تو پیں مذھیں وہ اُسکا
جواب ندرے سکا اور آخریس اُسکو ایسانفضان پنجا کو ہتان
کے جذبی درہ سے اُس نے سزرگا پٹم سے جانے کا عرم کیا اُسکی

فوج نے رات ہیں کوچ کیا۔ اتفاق سے ایک توپ سر ہوگئی جس سے مر مبٹوں کو معلیم ہوگیا کہ میسور کو فوج جاتی ہے۔ اور فوراً تعاقب کا حکم دیا گیا۔ مر مبٹہ سواروں نے چند تو بوں کی مرک سے جوزشن کے تعاقب میں ان کے ساتھ تھیں موتی ٹال سے گرلہ باری نثرو ع کر دی اور حیدرعلی کی میدل سیاہ کو مرک شان کر دیا۔ اور وہ بڑی دقت سے چرکو لی کو پنچی۔ بہاں بڑی ابتری کر دیا۔ اور وہ بڑی دقت سے چرکو لی کو پنچی۔ بہاں بڑی ابتری کے فالت میں مرسبٹہ سواروں کے فراریوں برحاد کرکے اُن کا قتل عام کیا۔ یہ دیکھ کھیل سب نے داریوں برحاد کرکے اُن کا قتل عام کیا۔ یہ دیکھ کھیل سب بڑا گیا۔ حیدرعلی تنہا سریرنگ بٹن کو فرار ہوگیا۔ بہاں سے سریرنگ بٹن اابس تھا۔ یہ واقع سے ایک کے عالم کیا۔ یہ دیکھ کھیل سب بڑا گیا۔ حیدرعلی تنہا سریرنگ بٹن اابس تھا۔ یہ واقع سے ایک کے عالم کیا۔ یہ دیکھ کھیل سب برینگ بٹن اابس تھا۔ یہ واقع سے ایک کے عالم کیا۔ یہ دیکھ کو ہوا ہوگا۔

# واقعات سجبر كورك اور ككبيكوك

#### واقع سنث للما بجرتي

ا کلے زمانے میں کوڑک اور کلیکوٹ سلاطین بیجابور کے مامخت نقے۔اُن کے بعد نواب آصفجاہ حید رآبا د (صوبہ دار باوشاہ دہلی) کے خراجگزار ہوئے۔ جب آصف جاہ پر مرسٹوں نے قابو با یا تو آصف جاہ کے نشان حید ری میں یہ واقعات سائے لیجری میں تکھیمین ہ

سرانے رشوت لیکر اس نواح کے راجوں کو بحال دیا۔ وہ بطورخو وراجین کئے۔ خراج و بنامو فو ف کر دیا۔ بدرعلی نیاں کے فیصہ میں آیا توحیدرعلی سے اظہار نہ روع کیا۔لیکن جب مرہٹوں نے حید رعلی کو دوسری طرف متوجہ کردہ ہے منحرف ہو گئے۔ اورسرکشی کا اظہار کرنے لگے۔ نوا ب ۔ هلی خان کو به بات کیونکر *گوار* ا**ر موسکتی ه**قی - اُس نے فوج جمع کے تسخیر کورگ اور کلیکوٹ اور سرکو بی زمبیندا را ن و را ایکا م تمرو رکش کاعرَم بالجرمَ کرلیاا ورفوج بیا ده سوار مع تو یخانه لیکراسطرف ا نہ ہوا۔ پہلے ہیں کے راجہ کی خبرلی۔ اُس نے اپنے اہل عیال ومع سامان نقد وحبنس فلعه سے نکال کرجنگل میں بھیج ویا اور اپنی فوج لیکرنواب کا مفابله کیا- ا ورکشی روزمهت سخنی سے مقابله کرتا رہا بہنوز دونو فوجیں لڑ رہی تفیں کہ شاہزا دہ ٹیپیوسلطان نے جو ہاپ کے ساتھ تفااینی فوج کے ساتھ جنگل میں را جہ ہیل کے بھیجے ہوئے امل عبال اور برزند سیاہ ہمراہی برتا خت کی- اورا چانک اُن کے سر بر بہنچ کرسے کو مع سامان گرفتار کرلیا۔ اور اسی طرح اُن کونواب کے لیمب بیں باندھ لایا۔ نواب اس کا رروا ٹی سے بہت خوش ہوا بیٹے کو جو اُس دنت ایٹیارہ برس کا تھا جھا تی سے لگایا۔جب راج بیل نے اپنی عورزوں کی گرفتاری اورنمام مال ومتاع کے لاتھ سے بھل جانے کاحال سنا بنفرار ہوکر اور ائی موتوٹ کی اور نواب

، حضور میں حاضر ہوکرمعافی جاہی- **اد**ر اپنی جان بخبثی۔ ز اننے لدے ہوئے بیش کئے۔ نواب نے اُسکی معذر ول فرماکراُس کے ناموس کو اُس کے حوالہ کیا۔ اور آبندہ کے لیع نہ داطاعت برحلف لیکر اُس کا ملک اُس پر بحال رکھا۔ کوڑک کے راجہ نے راج بیل کا یہ حال سُن کر قبول اطاعت کومناسب جانااور بہت سے تحایف گراں بھااور زرنقد بیش کرکے نیا ہ حاصل کی۔ نواب نے ں سے قبلعۂ بٹر کڑا جس سے بہتراس نواح میں کو ئی فلب مقام نہھا بگراُس میں مناسب سیاہ متعی*ق کردی اور آگے بڑھا۔* نو کنا **نور** کئے مقتدرحكمران غلى راحه نيرى طمطراق سيے اُس كا منتقبال كيا-نوا نے ا*ئس کو اس ملک کا و*اقف حال سمج*ھے کر*ایسے سابھے لیا۔ اور وڈبین ون سیاه کو آرام دبکیر کلیگوٹ میں داخل ہوا۔ بهرت سے نا پر جو تنهآ سرکش ہورہے تقے قتل کئے۔ راج چرکل مقابلہ میں آیا اورار ائی کے اثناء میں ماراگیا۔ نوا بنے اُس کامال واساب ضبط کرکے اُس فرزند مبفت ساله کو نند کردیا- و همسلان پیوگیا- اور آباز خال خطاب دیاگیا۔ اور نواب را جرمفتول کے ملک کا انتظام کرکے فلعہ کلیکوٹ کے محاصرہ پرمتوجہ ہوئے۔ راج کلیکوٹ نے خودکونواب کے مفاملے کا نو نہ پاما-اورنذر دینٹیکش بھیج کرطالب امان ہوا- نواب نے محدواً عنام ہے اسکیء ّت افزا ٹی کی اور اپنے در بار میں مبکہ دیکی طاوّت ش شکرگزار کیا۔ نواب کاشہرہ کرم شنگرتوم ایلہ ا ور قوم نا پر دو نوسے نواب

کی اطاعت اختیار کری - اور اس طورسے وہ نواح مرکش سے بالکل پاک ہوگئی۔ اور نواب نے کبنی بندر تک جاکر لمبیار کاعزم کیا۔ وہ ل کے حاکم نے اٹھائیس ہاتھی اور سات لاکھ روپے نفتہ بطور پیشیکش حاضر کرکے اپنے ملک کو نواب کی وادو گیرسے بچالیا۔ تاب نواب نے بعض نابروں کو جو کو بیا بڈر کی طرف پہاڑوں میں بچیپ کرشرار تیں کررہے تضییت و نابود کرکے سروار خال کو وہ اس کا صوبہ دار مقرر کیا اور بہت سی نوج انتظام کے داسطے بچھوڑی۔ زاں بعد مرکل کے ہرکشوں کی تنبیرواستیمال کوروانہ ہوئے ہ

### ن کرفنی کرنا نرمیک راؤنانا کا وا قع سائداله پنجری

جب ادصور اؤ بینیو اکو مالک بالاگھاٹ میں وومر تب ناکا می ہوئی۔
اور نواب حیدرعلی خاں سے بازی مذکے جاسکا تو بیزنا میں واپس جاکر
پیج و تاب کھا تار ہا اور اسی حالت میں اُس کا انتقال ہو گیا۔ اُسکے
بعد اُس کا بھائی ناراین راؤمنڈ شین ہوکر بیشیوا بنا۔ اور اُس نے
ترمیک راؤ نانا کو جو اُس کا ماموں تھا ایک لاکھ بیس بنرار سوار نیزہ
سرزار اور ساٹھ میزارییا دہ اور ایک سوصرب توب قلع شکن کیواسطے

۔ میبور اورتمام دیار بالا گھاٹ کے روانہ کیا۔جب وکا بالا گھا ٹ بیں پنیا۔ اُ س کے اس جاہ وا خشام کو دیکھ کرراجگال جبا رزنن گیری ومرگسنی و کانستری اوز بیزنوا آب شانور جو مارتے کے بیلچھے اور بھا گنے کے آگے رہنے کے نوگر تھے اُس سے مل گئے ۔ نٹ ترمیک را ؤواسطے تسخ تلویئر برنگ بیٹن کے روا پذہوا ۔ جس زمین بیراُ س کے نشکہ کا گزَ رہوا۔ گھاس کا تنکا تک دیکھنے کو با قی ىذرى اورتيام سرسنركھتىياں يا مال كر ۋالىي- گاۋں كوطرح طرح لے ظلم سے برباد کیا۔ اُنھاق سے اُس وفت نواب حیدرعلی خاں کی اتنی وج جواس ٹیڈی دل کوروک <del>سکے</del> اس مو نغ بیرموج<sub>و</sub> دین<sup>مق</sup>ی ۔ا<del>سلٹ</del>ے نوا بنے حلد جلد جا بجاسے فوجیں اور سامان جنگ طلب کر کے جینا مین<sup>ت</sup> کی راہ سے دامن کوہ مکڑی ورگ میں کیمیب قایم کیا <sup>و</sup>ا کہ ۔ بنوج مرہطہ دارالحکومت کے محاصرہ میں مشغول ہوتو <del>پیچلے</del> سے یا کها حائے۔ ترمیک راؤگو اس ارا دہ کی اطلاع **ہوگئی اور وہ س**یا ب كى طرف بڑھا- نواب نے أس كو آتا ديكھ كرايے لشكركوكو ہ لکویڈ بیرجیڑھادیا۔ تب نزمیک را ڈنے اس بہاڑ کا محاصرہ کیا۔ بن نواب ہرروز بہاڑسے <sup>م</sup>رتا اور ایسے بہادرسواروں کے مانف مرسمه نوج كوكانث جهانث كروايس جاتا -كبهي بهار يرس گولے اور گولباں برساتا۔ بیس روز تک بہ حال رہا۔ اس میں سیاہ رسٹہ کا بہت نقصان ہوا۔ تب ترمیک راؤنے محاصرہ کے حدود

، کر دیا۔ اور اس بہاٹہ کو اپنے اشکر کی گو دمیر سے رسد بند کروی۔ جب یہ بنے اپنے اشکرسوار ویبادہ کو مع نوپنجانہ کے بیثت کوہ کی طرفہ ہے حبگل کی راہ ہو کرنکال لینا جانا۔ اورکٹی کوس نکل گیا۔ ٠ را ؤکوخېرېو ئي که نواب مع نوج کے نکلا جار ا-ہے تو بخانہ کو مع چند رسالہ کے سد لرناکه روکنے کاحکم دیا- اور آگے بڑھکر آٹھ **ضرب نوب** مونی تال<del>ا</del> بندىر لگا دى گئيل- ليكن لشكرحيدرى كى پيغارنے كچھ بروا ہ مذكى ہے نوج مرسٹہ کونیز بٹر کرکے وہ تو میں چھیں لیں۔ الاماره کی طرف جونتین چار کوس ره گیا تھا کو ج کر دیا۔جب بہزج ، را ؤ کو ہبنیجی اُ س نے فیے الفور دوسرا تو بخانہ مع فوج سوارد یبادہ کے باشتہ کوب روا نہ کیا۔ اور اس تو بنجانہ نے نواب کے بشکہ برِعلے الاتصال گولے برسانا مثروع کئے - انھاق سسے ایک گولہ نوا، حیدرعلنماں کی فوج کے اونٹوں بیر آگراجن بیربان لدہے ہوئے تھے اور ایک اونٹ کے بانوں میں آگ لگ گئی پیمرکہا تھا۔ ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تبییرے میں یہ آفتناک رگیا- اس بربه اَورْعَضَبَ ہواکہ کئی بان اُ ڈ اُ ٹُرکر بارو د کی گاڑیوں رجا پڑے اور بارود کے اُڑنے سے سنگا محت ربر ماہوگا -اور ان داحدمي كئي منزار بياده وسوار لفتيهٔ اجل بموسِّعُ بينجم سي فوج

دارو<u>ل نے کئی ہزار</u> آدمبو*ں کو ما*رلیا۔ گویا<sup>ا</sup> بک نشک فناہوگیا۔ لاہمیاں وا مادشها زیساحب بھی لڑننے لڑتنے کام آ برعلى رضاخال اورعلى زمان خال جو رفقائے صدري من داخل مخ ے دام کمندمی اسپرہو گئے۔ بسین خاں نام ایک ں نھاا ور اُس کی صورت نو اب کی صورت سے ملنی حکتی تھی۔ وہ ئم کھا کر گر ا غینم کے سوار جو ذی و جاہت صور نوں کے زخمیوں کو یڈ<u>ھتے پھرتے تھے</u> جب اُس کے فریب آئے نواُس کی شکل و ت دیکه کر تصفی اور نام و نشان در بافت کیا - اس نے کہا - که نواب علیغاں مئی ہی ہوں میرو مخبس مزید سے بازر سے۔ اور اُس کو مِیک راؤ کے باس بھوا دیا۔ اور خود مال واساب کی لوٹ میں مضر ئے۔ اور تام نشکر کی چیزوں کولوٹ کریے گئے۔ نواب اسس نفا قی جاد نذکو دیگھ کرسخت ملول بھا خصوص اس لئے کہ اس کا بیٹیا بلطان جواُس وقت اُس کے ساتھ بھا۔ اس دھواں دھار تار کی ں اسکی آئکھوں سے اوٹھبل ہوگیا تھا۔لیکن خدا ببر بھروسہ کرکے اس يخيزسے مکلاا ورکوہ جرکولی برحیڑھ گیا۔ یہاں صرف چُودہ سوار اُ سے انھ تھے۔ ان کو اسکمنصل فلعیسر برنگ بین کے پہنچااور میراسلعین فلعدار کو اینے آنے کی خبردی اور خود ت<u>ا د</u>ولی کی درگا ہی*ں مٹیر کر* فداسسے امدا دغیبی چاہسنے لگا۔ تضورٌ سی دبر میں شاہنرا وہ ٹیبوسلطان مِينه لباس بين بوئے سامنے آیا۔ نواب نے گلے لگا ما ورخدا کا

شكراد اكر ناموا قلومبارك مي داخل موا- اوريهال آتے ہي خزان كا دروازه کھول دیا۔ ہر بیادہ سیاہی کو ایک ممتھی انشر نی اور ہرسوا رکو ایک خلعت اور یا بخ مٹھی ایشر فی انعام دینیاشروع کیں۔ اور جولوگ اس حا دنٹر میں کام آئے اُن کے تمام اہل دعیال کی خبر گیری کو احکام نافار کئے کئی روز کک محتاجوں کورویے اشر فی نفتیم ہوتے رہے۔ بهرتهام فوجیعمُده دارول اورملکی افسرول کی ایک مجلس ترتیب دیکه و کلمات زبان سے ارشا و فرمائے اُن کو مُلّا فیروز نے نظرمیں ا دا کیا ہے یہماُن استعارُ کو ناظرین کی دلچیبی کے لئے نقل کرتے ہیں ہے ٱگر سُوخت باروت بان و شتر الزار عبنس وارم بسبت ثلعه برگر ا چ باشد بعالم خدامس ربال امیران من نیک خواه من اند امیران من نیک خواه من اند خواین ممن داده حق بیشمار چوبکدل شنا بیم در روز چنگ چوبکدل شنا بیم در روز چنگ چان رضنبندیم بربدسگال نراهمکنم نشکر تازه زور که ازجان اعدابرارندشور نیروزم اتش زتیغ و سنان | کمتر کمی<sup>خو</sup> کر مک بسور دول نباشدا گرخیرام میت ننگ | ابود خیمه ام آساں روز جنگ وگروش نبود ازال ننگ میست [بمردان بسیط زمن تنگ نیست بحريهشي مرانيست كار اعوس ظفر بايم در كنار

انائم باو حمسالة حيدرى منم جيبري وِیا ہے وشمن ببندآ ورم البیرخ ار روو ورکمند آورم زامِوال رفته ندگردم دژم از کاتے گراز مال کم شدجه غم وكر خمنج و كو هر بدست آورم | ابه زنجير فبالان مست آ درم گران خواب را برعدوث بنم 📗 سرنیره درسیس اوب کسم حواول مدد كرده افيال من البرآخر بهابوں بو د فال من بركه كرايني فوج اورسرداران لشكرس كتاب ي الااسے سوارا تشمشير زن | جوانان شيرانگن ويسالتن واری براسیان نازی کنید | از فرق عددگوے بازی کنید که ازخصم لازم بود انتفام . پر برآر شیمنیر کیں از نیام ابفتراك بنديدف رق عدو بنخيرگه گرم آريد او الگیرید بردوسش گرز گران به بندید سر باره سرگستوال بیوشید نفتان خود و زره الگریدیس ناچخ نا گره جگرینددشمن به زاغ گما ں ببخث بطعمه رنيرو سنال حرام است آرام درر در دنبگ برائیدا زخانه با چوں خدنگ سٰاں ہا بروے ضاں برکشید| |شررببرد فع خب ں برکشیہ بنديد برحم ببزرين ودرنش | إسياه وسفيد وكبو دوتنفنشس بفوج عدو نيربارا ں کنيد مهوارا جوابر بهارا ل كنيد

برمهان رمند مدکوس و درا<u>ئے</u> کرنا گا و و ماہی بجانید ز<u>رط</u>لے مر**بر**کشد آفتاب بریں من وتر کم<sup>مے نی</sup>غ مدا ایک*ن* نواب کی اس تقریر نے سروا را ن فوج کے دلوں میں ایک نئی رُوح پیونکدی اورسب نے آگے بڑھ کر دست بہتہ عرض کی کہ نعلاموں کے ن میں جب *نک جان ہے نشان حید ری کے سات*ے <del>سے ہٹن</del>نے والے س آفت ز ده لشکر کے بیبهاندوں کا حال شنئے جی طبخ م سے بچرہے تھے۔انہوں نے جیتے جی مر ہٹوں کے ہم تھ میں پڑ جا نا ، ل نذکیا۔ اور باوصف تین روز کی کھوک اور بےانتہا نکان کے مجے عل مدان کے سابخہ بہاڑ سرحڑھ گئے۔ مرسٹوں نے بہاڑ سر<del>حرڑھنے</del> **کا تص**د توم علی مے بندونوں کی نیز باڑھیں مارنا شروع کیں۔ ترمیک راؤ مح على كمدان كى بيجسارت اور دليري بهت يسند آئی اوراُس ینی فوج سے اُس کے ہمنام محروعلی اور محد لوسف کمید ا ن کو سفیر کے طوا س بھی ناکہ وہ اس کو مع بها دران ممراہی عربت کے آئے۔ اُن دونوں نے جاکرمے علی مُیدا ن کوتر مک ر اورمجەعلى كمُندان مع سُولەسُوسواركے نزمک راؤ۔ را ؤنےسب کے ہتنھارلیکراُ ن کو کھائیسی ان سے پیننوا بها در کی ملازمت اختیار کر **لینے کو ک**ما ، دبا کەمیں بیر بیلے ابنے اہل وعیال کوسر ریزنگ بیٹن <del>س</del>ے ىكال لاۋ**ن نب ك**چەعر*ض كرسكتا ہو*ں۔ نتر 6*ك* 

یدی- دوسرے روزمج<sub>ارع</sub>لی کمیدان مع سُوْ لهسوسواریے منتھ شام کے وفت سر پرنگ میٹن کوروا منہوا۔ اور مرسٹوں برنطا ہر کیا۔ ک ب بہتیار ہونے کی نثرم سے رات کوجار ا ہوں صبح سے پہلے وہ منقام بربهنیا-جهان مرسٹوں نے دو سزرا رسیا ہیوں کا بکٹ فائم کر آ - اُن سیا ہیوں نے اپنی اپنی بندو قیں سہ یایہ بنا کرکھڑ ی کر د<sup>ا</sup>می فیں اور آرام کی نیند سورہے تھے۔ چند سیاہی سراے نام ہیرہ بر اُونگھ رہے تھے محرعلی نے اپنے ہمراہیوں سے کماکر حفیث بیٹ ان کی بندونؤں برقبضدکرکے ان کا کام نمام کر دو۔ جنالخہ وہ نمی الفور بندو تو ل پر جایٹرے اور بندوفیں ہنیا کر اگن کے فیر واغنا شروع کر دیئے -ان ہیں سےجس نے سراُ ٹھایا اُسی کے بندوق ماردی یہاں تک کہ اُن ب کووہیں ڈھیبرکر دیا اور اُن کے ہنتیار اور اُن کا سامان ا راہیوں کونفنیم کرکے سریر نگ بیٹن بہنجا اور ٹواب حبد رعلی خار کے میں حاضر میوا-نواب نے اُس کو عطاے خلعت فاخرہ اور حواہ برافراز کیا-اورسب کونے منتار مع انعام مرحمت موقے-اور ہرایک کوشا باش دی کہ بہہا درسیاہی ایسے ہی وفا دار ہوتے ہیں ورمجرعلى كميدان اورفوج كيانها م بخشيوں كونتی فوج بھر تی كرنے كا حکم دیا- اور مپرسوار و بیاره کوننخوا هٔ بیشگی دیے جانے اور مہنیادسرکای لخیٰ مزسےعطا کئے جانے کا ارشا و فرمایا 🚓 اس انتظام کے بید نواب حیدرعلنیاں نے گھوڑے پرسوار ہوکر

جارون طرف سے فلد کامعا بینہ کیا- اور شام ٹرجوں پر تو ہیں۔ رطرف بندو تول کی محھانکیاں درست کی گئیں۔ اور ہ بضروري سامان فراہم کر دیا گیا تا کہ تنرورت پر ہر جبز دیا لهانے منے کا سامان بھی ضرورت سے زیا وہ بھر لہاگ وادھوراؤنے محرعلی کمبدان کاحال مُناکہ اُس نے دوہز لا- اس برمبرعلی رضا خال کوطلب کرکے اُن کے اورمح علی کی نسبت کلات نا شاہیتہ زیان سے نکالے اور کمال عضہ ےاسپران نشکرنواب کوجواُس کے ہمخھ <sup>د</sup>ِ گئے تھے یو ناکوروان*ہ کر* دیاگیا۔جب سیبین خا*ں کانمبر*اً پاجولو . رعلنیاں سمچه کیللی فرمز<del>ں کھے گئے تھ</del>ے اور اُن کے تھیجن**ہ کا**تھی حکم د ۔ سانھ ہی بیمعامِ ہوا کہ بہ نواب حیدرعلی خال ىكە أن كے تېم شكل اُن كا ماپ فەرى جان نثارىيىچە-تىب تووەپىترم سے یانی یا نی ہوگیا۔اورا بنی حاقت سے متنا نژ ہو کردم ، نخور ر ہ گیا۔ بھر اپنی نمام فوج فلو میر برنگ مٹن کے گر دیھیلا دی- اور ورہیے فایم ہوکرزلزلہ خیز توب داغی کئی لمدیر سے بھی توپ کا جواب وہا گیا۔ کٹی روز تاک بیر گولہ ماری ہوتی ہی۔ اس میں تر مک راؤ کی فوج کے کئی سر دار نواب حید رعلیخا نی قدر دا نی اورنجشش کاحال سُنکر نواب سے آملے اور ہارہ سرارس اورمبین براربیدل نیخ بھرتی ہو گئے۔ ایک روز محدملی ممدان نے

ہزاربرن انداز لیکرمیسور کے دروازہ سے باہرعد گاہ کے متصاراح چنتل درگ اورمرار \_ راؤیرجو دو ہزا رسایدہ اور ایک ہزار ہ ب کے ساتھ ناکہ روکے بیڑے بھتے اجا نک تاخت کی اوا ینجینهٔ گولها ب برسانا اور نلوارس مار نایشروع کیس-اُن م ئىغ بەتبەپ ھاگ نىڭے- باقيماندو*ں كوگرفتاركرليا-اوس* ہتو**لوں کے مبنیار اور اساب اُن کے سروں پر رکھو ا** کر**نواب** کے ورمس حاضرکیا۔ اس وا تع سے تر مک را وُئے پیچ و تاب کھا کہ وه کرم ی گھھ کی طرف د مدمہ وسیع او ربلند بندھوا ہاا ورمورجہ خاص ناکم ا اورم**ڑی بڑی تو ہیں جڑھواکر گولہ باری متروع کی۔** اس گولہ بار سے فلہ کے اندرنقصان محسوں ہونے لگا۔ نب پھر مجے علی کسدات ہیں اہی بارا ور اور ایک ہزار بیادہ کرنائی ساتھ لے جنگ کے را سے ہمة ناہو ااس خاص مورجہ کی دیثت بر ظاہر ہوا اور افسر مورجہ ب را وُف يهم كوو اسطى تبادل سياه كے مورج كے صبح اسم ورجه اس خبرسے بیحہ خوش ہو ئی۔ کیونکہ وہ ہروقت تولو ل لی زدبررہتی تھی۔ اور تر مک راؤ کا شکریداداکرکے مورجہ سے ما ہم لکلی اور مورجیہ اس حبلی سیاہ کے حوالہ کر دیا۔ پیھر کیا تھا محمطی کمیلان نے ان سب کو وہیں مارلیا - تقورے لوگ بھاگ کئے - اور اس مورج ل*ی بڑی بڑی توبی کوز*مین میں دفن کرا دیا اور اس مو*رحی<sup>و</sup> خ*اص لو کھندو اکر زمین کے برابر کر دیا اور جیوٹی چیوٹی تویوں کوہمراہ کے

اب کے حضور میں حاضر ہوا - تر مک راؤنے جب اس جالا کی سے موجیہ خاص نکل حانے کاحال سُنا مورجیبندی چیوڑ کر بنیڈا روں کی فوج کو علافة جات متعلقه بالاكھاٹ كى ناخت وتاراج كاحكم ديا ا ورخو دمعه فوج ن کوه جهتر باسی میں خیمه زن ہوا۔ یہاں دونمن روز بعد و موقع .ولوگ دو دریا ؤں کے سنگم سرانشنان کرنے ہیں- اور نرمیک*ا* میں انشنان کی نیاریاں ہوئے لگیں-اوھرنواب کے سرحویہ ء ظاہر کما کہ کل ہرمیک راڈ اور اس کی اکٹرفوج انشنان می*ں مصر*وف ہوگی۔نواب نے اس مو قع سے فایدہ اٹھانے کو مع سیاہ کے رات لوفلورسے نکل کر مانامنڈف کے فریب فایم کیا۔ ا ورشاہزا دہ ٹیبوسلط**آ** لومع سوارا ن جنگ آزمودہ کے ایک دوسر ٹی کمنیگا ہیں ہٹھایا - 1 ور *پیطینهان کمیدان کوغازی خان سردار مع نوج بینڈار*ه اور دلبرخا *ن* کا بی کو مع بیار ملیٹن اور چار ضرب نوب کے سراول کے طورس آ گے بهيجا- اوربيسب اسيئ ابينے بخو نز کردہ نشيبوں اور خبگلوں ميں جھيب ہے۔جب صبح کا وقت ہوا۔ نزمیک راؤ مع سرداران ہمراہی التجبول بربیٹھ کراشنان کو روایہ ہوا۔ اُس کے پیچیے اُسکی مربیٹرفوج اور مبندو سیا ہے فکری کی حالت میں آہستہ آہستہ نہستی بولتی طی آتی تھی جب ندی کے گنارہے میدان ہیں یہ لالہ زار جمع ہوگیا۔ نعازی خاں -مع نوج پنڈارہ بڑھ کرہیم اللہ کی- اور تیز فیرواغے۔ نوج مرہ پڑھونگٹ لھاکراُس کی طرف لوٹی تو وہ محرعلی کمیدان کی کمینگا ہ بیر لگا لایا۔ محد علی

ن نے کمینگاہ سے مع نوج باہراً کر تولوں اور بندو قول، بانا ننروع کی ۔جب مرسطہ فورج ہواگی تونشا بنرا دہ ٹیبوسلطان نے اُسکا ورسے کئی ہزار سیا ہی فوج مرسٹہ کے مارے گئے اوریا بچ ہزارسوارا ور دو ہزار سادے اسبرکر لائے گئے۔ ترمیک<sup>را ف</sup>ہ اس آ فتناک سنخیز کو د مکھ کرہیمگی دھوتی بہنے ایک گھوڑے برسوار ہوا اور بھاگ کرجان بچائی۔ بیھراس نے موتی الاب کے سوا دیبس اینی پریشان فوج کو جمع کیا - اور نواب حیدرعلی خاں شاویا نه نتح بحوا ہوئے قلعہ مبارک میں داخل ہوئے۔ اور ترمیک راؤسیا ہ نوّاب کی یے ننگ آگرمیاررہ اورمقا لہستے باز آیا- اورنوّ اب کے علاقہ جات پائمیں گھا ٹ اور یا لاگھاٹ کی لوُٹ بیرا َ مادہ ہوا۔اورببرطرف اُس کی نوجنں لُوٹ مارکے لئے بھیل گئیں۔ جہاں گزر ہوا اُس نواح و خاک ساہ کرکے جیوڑا۔سینکڑوں گاؤں بے چراغ ہوگئے ۔ ڈیا گاؤں جھوڑھھوڑ کر بھاگ گئی۔ اور سینکڑوں آ دمی نواب کے پاس فرما دلیکرآئے۔ نب نواب حیدرعلی *نیاں نے ٹیوسلطان کو آٹھ ہنرار* وارجوش پوش اوربائيتل خرب توپ ديگرا کے بروھايا- اور محيطي بیدان کو بیار بزارسیایی بار آور اور دوینرار بیا ده کرنانگی اور جیر رب توب دیکرروا نه فرمایا ۰ بٹیوسلفان نے میدان کا وبری میں خیام نصب کرا تے - اور

بہروسلطان کے میدان کا ویری بین حیام بھب کراھے۔ اور معطی کمیدان نے کشن گری میں کیمیپ فایم کیا۔ اس اثنا میں نرمانی

سوسوں کی معلم ہوا کہ ترمیک راؤ کی فوج نے جومال واس ائیں گھاٹ میں اور ہالا گھاٹ میں لوٹما ہے اور جوخز ابندا شكرنواب سے ایمتر لگا۔ وہ بانچ ہزاروں كى حفاظت بیں يو ناكوجار ا اور کتنے ساہو کا رہمی مع نفد وجوا ہر اس پدر قہکے ساتھ ہی خبرکوسنکر محد علی کمیدان مع اینی نصف سیاه کے کنگڈی کی را ہ ے کرت ہا گے کے ایک بہاڑکے وامن میں کمبنگا ہ کے برحوں میں حا بیٹھاجو پہلے سے ننار تھے۔ بہرگرج ن*دی کے کنا رے شارع عام کے* رْبِ واقع عقے - اور ادھر کے سب لوگ نواب کے حلقہ مگوش، عن غننم کے ساتھ مال و وئے اونٹ اور کھوڑے کمنگاہ کے سامنے آئے محیلی کمیدان اوُ اس کی جانبازسیا ہ اور دوسرے لوگوں نے جن کومجد علی نے ملالہا تھا ىندونون كىشلكوں سے آگ برسانا ننروع كى بېمرا ہياں فافلہ ايسے ہِش ماختہ ہوئے کہ ان سے بعد بھوڑے مقابلہ کے سواے بھاگنے کے کے بن رہ آیا۔ تب محر علیفاں نے ان کا نعا نب کرکے بہتوں کو بلاک بیا- اورجو بیجے وہ جنگل جھاڑی ہیں چھپ کر نکل گئے اور کچھ گرفتار كئے۔ زاں بعد مجرعلى كميدان وهسب نقد دخبنس اور گھوڑ۔ بمواستی وغیرہ مع اسپروں کے حلقۂ فوج میں لیکرا ہیے کیمیٹ پر کش گری میں آ داخل ہوا۔ اورٹیپوسلطان کو اطلاع دی یمپوسلطان وهسب اساب سريرنگ يين كورواندُراديا -جب نرميك داؤگوريخبرمعامُ

دِ ئی وہ سخن بریشان ہوا-اور اُس نے خیال کیا کہ کرن ی**ا ٹ** ر کاٹ سے متعلق ہے۔ نواب ار کاٹ کے سپاہیوں کامزاحم نہ ہونا۔ بخب کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو جو وہ بھی نواب حیدرعلی خا<sup>ل</sup> سے مل<del>جاتے</del> مل گیا ہو۔ اب بہاں رہنا ٹھیک نہیں اس لئے وہ و ہاں۔ و چ کرکے قصبہ او نال گیر کے سوا دمیں حاکھیرا + یٹیوسلطان نے اُس کے نقل و حرکت کی خبر ماکر جار *ہز*ارس<del>وار س</del>ے اشتہ کوٹ نعا نب کیا۔ آگے بڑھ کر دیکھا کہ فوج مرسٹہ دھرم پوری کو لوٹ رہی ہے اور کسی گاؤں کی لوٹ کاسا مان ہاتھی کھوڑوں برلد ہوا اُس کے ساتھ موجو دہے۔ یہ حال دیکھ کرخود بھی لوُٹ میں شر مگ ہو گیا۔ گو ہا وہ بھی فوج مرہٹہ کا کوئی سردارہے۔جب وہ لوگ ٹوٹ سے فارغ ہوکر بہت سے گھوڑوں - اُونٹوں اور ہا تفیوں برسامان یکر چلے۔شاہزادہ والا جاہ نے اپنی فوج سے اُن پر گولیاں برسانا شروع کیں - اوربہا درسیاہیوں نے سینکڑوں کو ٹلواروں – كاٹ ڈالا۔ آخر کوعینیم کی حمعیت سب اسباب کو وہیں جیوڑ کر ایسنے شکہ کی طرف بھاگی ۔ تک شہرا دہ ٹیبوسلطان نے جار ہنرا رگھوڑے ادر سینکڑوں بیں اوراً ونٹ جن بیرتر میک راؤ کے نوشکیانہ کا لُوٹا ہواسامان لدا ہوا تھا ہے بیس ہا تھی کے اینے حلقۃ انز میں لے کر صحراے ماکڑی درک کی طرف مراجعت فرما نئ- اور اپنے خبیمہ گا ہ مِن أرام فرمايا +

جب ن**تر مک** راؤنے مُنا أُس كا چهره زرد ہوگيا- اوروہ*اں* ا کھ کر کا ویری مین کے سوا دمیں خیمہ کیا ، محرعلی کمیدان جواپنی جمعیت کے ساتھ اُس طرف جیصا ہوا تھا اُس رات کوا جانک شبخوں مارا - اس شبخول سے فوج مرسٹھر کے ہزار و ر آدمی ملاک ومجروح ہوئے ۔ننرمیاب راؤکے نوشکنا مذبر قبضہ کرلیا۔جو ب نواب حدر علیفاں کی طرف کے اُس کے باس اسپر تھے اُن کو وڑ الیا۔ اورخیمہ کا ہ کو آگ لگا دی۔ ترمیک راؤ بھاگ گیا۔محرعلی یدان ِ مانسوگھوڑے۔ چھ<sup>م</sup>ا تھی اور گیار ہ اونٹ خزا م**نسے**لدے <del>ہمو</del> ورجله اسبرايينے ہمراه لبكرطلوع آفتاب سے يهلے اپنی خيمه گاه راہے و ٹہ میں داخل ہوگیا۔ بھردن بھرا رام کرکے را ن کو مع فوج انی گل اس وانعه سے ترمیک راؤ بالکل ہوش باختہ ہوگیا-لیکن اظمار بہادری اور رفع ندامت کو اپنی فوج لیکر محی علی کمیدان کے نعاقب میں روانہ ہوا۔محرعلی نے ایک جھوٹے سے فلومیں بنا ہ لی۔ترمیا کا نے اُس کی محافظت کو نوج مقرر کی اور اپنی فوج کے ایک ایکسلیہی لوآ گاہ کردیا کہ محرعلی کمیدان بڑا حالاک شخص ہے۔ اُس کی حالا کی ہے ہوشیار اور ہروننت کر بسنہ رہیں۔ لیکن محرعلی نے دن میں ُاس ُ للعہ کے بیشن کی طرف سے نکل کر خبگل میں جیلے جانے کی را ہ بخو مزکر لی اورايينے ہمراہيوں کو بتا دی تقی اس لطےجب رات ہو ئی تواُس نے

کٹیرے فلعہ کے بڑجوں اور دلواروں سر بھیلا د-ار می جمع کرکے آگ لگوا دی۔ اُس کے شعلے اُ مُصْنَا شروع ہوئے۔ ہنم کے لوگوں نے جانا کہ قلعد کے اندرسیا ہی کھانا لکا رہے ہیں۔کل ہ ہوتے ہی دھاواکر کے گرفتار کرلیں گے۔ اُدھر محد علی کمیدان م ہ حانباز سیاہ کے فلعہ کے بیچھے ہے ُانزکر حنگل میں ہوتا ہوا فوج مربرآ بڑا جو کھ کھانا پکارہی تھی اور کچہ کھانا کھا کرسونے لئے دراز ہوجکی تھی۔ اس شبخوں سے فوج مرسیۃ میں بیٹری گڑ بیٹر لُرَ عِلد ہوشیا رہو گئی اور یا پنج چھ ہزار نوج نخالف **نے م<sub>ح</sub>رعلی کو** برنیا ہے علی او تا ہمرہ نا ان کی تو بوں تک پہنچے گیا۔ اور انہیں کی تولول رگراب بھرکرایسے نیر داغے کہ ہزاروں آ دمیمُر غ<sup>یب</sup> مل کی طرح لوشنے ۔ مے علی کی فوج سے بھی یا ننج چھ سو آ دمی کام آئے۔ لیکن اُس کم ں سے جانفشانی می*ں قصور نہ*وا۔ یہا*ں تک کہ فوج مر*ہٹہ کے ىف بھاڭ نىڭلە اورمچەعلى كمىدان سب مال واسباب مىي برنگ میں بہنچ گیا۔ نواب نےعطاے جواہرا ورضلعت فاخرہ أس كى عزّت ا فزا ئى فرما ئى + نز مک را ؤنے جب دمکھا کہ قلعہ سر بیز نگ بیٹن کی نسخبرمکن مذ پروئی۔اورجوسامان لُو<sup>ع</sup>ا تھا۔ وہ بھی پہا*ں کا یہیں رہا۔*اورم نوج *كے بنر*اروں آدمی ضارئع <sub>آ</sub> وقئے-اورسوا<u>ے ن</u>ظار<del>ہ قال فان</del>مۃ بری کامیا بی کی کوئی شکل مذ<sup>ر</sup>کلی - اور اس طور<u>سے بُو</u> ناکووا بیس

رمناک بات ہے۔ تواس نے بڈنور کی تہ واب حیدرعلینجا ر کوجب اس ارا ده کی اطلاع بهو تی تو مهم كاسبيه سالاربھى تحدعلى كميدان كو بنايا- اور حيم ہزار مندوقجى بارہ ہزارسوارخاصہ اُس کےسابھے کئے اور بیس خرب تور نے کا حکم دیا۔جب وہ کوڑک کی سرحدمیں پہنچا۔ وہاں کے راج ، کی اطاعت<u>ہ س</u>ے منحرف ہوکر مرہلوں سے مل گھا تھاجنگ و راه ہو ناجا ہا۔ لیکن محرعلی نے اس کو آبندہ کانشیب إرسمجهاكرا بينے نكل حالے كا راىسىنە بىداكرلىيا- اور دۇنگەنگل-سے نو پخانہ کا لیے حایا د مشوار تھا۔ اس کئے وہ توہیں اس بدان اورحهان خان رسالدا ركے ساتھ مع بدرنغ مناسب وابين دیں۔اورخود مع جمیعت روانہ موکرحب فورج مخالف کے فریب نو ایک بهار می کےعفب میں تھیرر ہا۔ ترسک را ؤنے جب ۔ بیٹن کو نویخانہ جا ناہے تو اُس نے ایک دستہ فوج م دیا کہ اُس تو بنیا نریر تاخت کرکے تو پین جھین لائے-اوروہ نەپوگىا- مجرعلى نے نےالفور اطلاع يا ئى- اورايني فوج ند وفيوں کو حکم د ہا کہ سُو دوسکو بندوقیں بھرکرخا کی جھوڑ دیں ول کو ایک نشیب کی کمینگا ہ من بچھا رہااورخو دمع چنگل کی طرف حِل نکلا۔ بند د قوں کی آوازیشننے ہی ا بنه اس حانب محصر برط ا ورترمیک راؤیھی میدان میں ماہنجا

ینگاہ کے سامنے ہوکر گزری۔ جار ہزارسہ سي تبز باطهصيں مارس كەفوچ مرمه كى صفىس ٽوٹ كئىس اوركئى م لوٹ کئے۔ بینچھے سے محد علی کمیدان مع سواروں کے رمبطه بر آگراا ورفوج مربه شکوناواروں بر دھر لیا- تفور می دیر س موکر بھا گئے بیرمجبور ہو ئی۔ ترمیک ر کا حکم دیا۔ محیطی نے حکم دیا۔ کووج ام مقتولوں کی لاشس جمع کرکے دمدمہ بنا *باحاثے*۔ سے گو لیال برسائی جائیں۔ اس تدبیرسے دوفا پرے پہنچ ب نوا رُمل کئی۔ دوسر سے فوج مرمہ شکے سیا ہی اپنی فوج کے غنولوں کا ومامہ دیکھ کرول باختہ ہونے گے۔ شام تک لڑائی جاری ری۔شام کونزمک راؤابنی لشکر گاہ کوواپس کیا جواس موقع مے نین کوس بیر تفعی- اور محریلی کمیدان مع سپ سوارو سا دہ کے رکوروا نہ ہوگیا-اور جو زخمی اُسکی فوج کے میدان میں پڑھے تھے۔اُن سے کہ گیا کہ میں آسنیآ ۔ ہ کی طرف جا تا ہوں۔ وہل سے لینے کو ڈولیاں بھیجنے کا ہند وبست کروز نگا۔ جب صبح کو اؤمع تازہ وم نوج کے ہونمود ارہو اا ورمح علی کو دلا ا تو اُن رخميوں ہے اسْنفسار کيا-انهوں نے کہاکہ وہ آسنآه کی ہیں۔ نرمیک راؤنے اپنی نورج کو استارہ جاکرمجیعلی کی رج برناخت کا حکم دیا- اور اُس نے وہاں جا کر بینا یدہ کی رحمت

نشائی- اس ناکامی کے ساتھ اسی روز دوسرا واقعہ یہ بیش آیا- ک صحرا ہے ماکو می میں ٹمیبوسلطان مع حیومنرا رسوار ۔ اور تین ہزار ہیا دہ اورنو ئيانهٔ آنشار ڪئيد زن تھا- اوررا سيٽن کي ندي ڪوزي غينمركي رسيد كافا فله أكرأ نزائقا-اس فافله مين اثرتنيس بانقي اوركتي اُونٹ خزا نے سے بھرے ہوئے مع سیکڑدں بیل گولے ہاروت کے دس *بزاریبا وه اورسات بزارسوایه کی فا*فظت می*ں حارہے ت*خفے اورکٹی سوداگراورسا ہو کار مع اسشیاء و اجناس گراں بہا اُ سکے ساغهٔ بر لیځ تقه شاېزا ده بیداد بخت نے اچانک ران کواس تفافله سيشبخون مارا- اورتقل علم مشروع كرويا- صنيح بهوق يهوت سكح كات و الا- بدن متورّ الدار بدن معتور الماك من كريونك أن كريجها مام بنوان خبگل تفا جس میں ایک و فعہ مہرت سے آ دمی مہیں سما کتے اور ن<sup>غ</sup>یرو انف لوگ راه یا <del>سکتهٔ بین</del> اورساشتهٔ ندی وانع مقی-آخرکار بهج بهوننے ہی اُس تنام سامان اور بار بر واری اور اسلے وغیرہ بر ببوسلطان نے قبضه کر کے سر سرنگ بیژن کورو اندکر دیا۔اورخو دیڈیور ورواره بهوگها په جب برخبر تزميك راؤ كوبنهي -اس كي بوش وحواس حاث رب - اور نکرو نز درسے موٹ باختہ ہوگیا - اسی عصمیں بوناسے ایک درباری افسرآ با اور به پنعام لا اکه تنها رسے بھانجے ناراین داؤ بنيواكوأس سكه بيجاركها فقراؤء ف رائعوجي ني قتل كرا وبااورفوز

یشیوا بن مبیھا-اور نا راین کے امیروں مربنها بیشختی کرر ہاہے- بیخبر شنتے ہی اُس کے ہاتھ یا وُل شندے ہو گئے۔ اور نواب حیدرعلنمال کے وکیل حاضر ہائش در بارسے کہا کہ اس خونر نیری ا ور رستجیز ہرروز ہے صلح بوجانا بهنزہے۔ نواب کولکھو کہ ناوان جنگ دیکرصلح کرلیں میکیل فے نواب کو لکھا۔ نواب نے جواب دیا کہ متہاری لڑ ایموں میں دو کشِرْحرج ہوگئی اور ننہاری فوجوں نے میرسے ملک کوہریا دکر دیا-اس بيراً لثانًا ما وان جناك ما ننگنة جو- آخر كار دو لاكھ روييه ديينے پر صلح قرار یا گئی-اور ترمیک راؤمع اینی جمیعت کثیر کے بونا کو روانه ہوگیا۔ اور نو اب کو اس بلاے بے در ماں سے فرصت حاصل ہوتی ليون- بي- بورنگ صاحب سي ايس آئي جيف كمشر ميوراس مات 🚓 کوتون یم کرتے ہیں کہ ترمیک راؤ نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کیا ۔ اور ناكام را دبيكن دوسرى سطريس لكھنے ہيں كر فوج مرسط نے ايك سال سے نواب جیدرعلی خال کے ایک بڑے حصر مرفیف کردکھا تھا۔ اس مٹے نواب نے مایوں ہوکوسلم کا پیغام دیا اور جون ایک اسم مِي صلح ہوگئی۔ حیدرعلی نے ایک دفعہ سے بنیدرہ لاکھ روپس دیے کاوعدہ کرلیا۔ اوراسی فدر بعد کو دینے کا افرار کیا۔اُس کے بض نهایت زرخیزاضلاع ضمانت میں لے لئے گئے۔ گرر دونو باتیں وانعات ناریخ سے ثابت نہیں ہوتیں۔ مذبور نگ صاحب نے واقعات کا بیان کیا ہے +

## نظام حبيراً بإدا ورانگر نرول كي ملوقت

اور

تواجيد رعلنجال اوراًنگريزون كي جنگ

نواب نظام علیخاں ناظم حیدراً یا د اور انگرینروں کے درسان جنگ جیٹری ہوئی تھی۔نظام علینیا <sup>س</sup> کوانگریزوں کے **علیہ سے** خت اندیشہ تھا۔ اور انگریزنطام علیٰیاں کے ملک ہر دانت لگائے ہوئے تنفے۔اوّ ں وننت کی طانت اورصلحت کے موافق طیر کھیر کر یا تھے نکالتے اور دُل بٹرھاتے منتھ- اورجس سے لڑتے منتھ اُس سے متعو ٹر اکا مرکبا*ا* ب عارضى مصالحت كويسندكر ليت تقے - جنائج جب نظام عليغان معبّر شاکش سے مجور ہوئے۔ تو اُنہول نے سندا کول اور اج بندری کا لك جمع تيس لا كھ روبيہ ا ،گرېزول كو تغويض كر ديا-اور انگرېزو ايخ اُن کو اینا دوست بنالیا - نب جزل آسمتھ نے حسب بخریک نوا ب نظام علینجاں ملک بالاکھاٹ مقبوصۂ نواب حیدرعلینجاں کی تسخیر کاارا دہ لها-اورايني فوج ما فاعده وفتحاب كوجمع كركے نواب محر عكنجاں دا کنے کرنا لک کو بھی مع اسکی فوج کے ساتھ لیا یہ

لینجال نے بھی ذاہمی نشکہ کی نہا لرجرّار استغ زبر کمان رکه کر اورکئی مشکم نے اپنی جمیعت سے نورج انگریز می اور اُسکی م چنگل کی اوٹ میں رہ کر تاخت شرد ع کی بھی دن کوا سبر اخت کرتا بہجے ہرات کوشنجوں ما زنا- اورسیا ہیوں کوفٹل کرکے مالع بالوٹ کے جاتا۔ انس میں ہر کا رے خبر لائے وربهت ساسامان نتخ نگر کی طرف سے ایک بلیش انگریزی اور واراور دوضرب توب کے ساتھ انگر نری فوج کے لئے حارفی مع سوارول کے اُس بر'ناخت کر اُس جمیعت کوسریشان کر دیا اور ا ورمواشي كويبجا كرحنكل من محفوظ كر د نز بانورمی مقام کرکے سامان رسیدمع مدر فنہ فوجی مِنگواہا- اسیءرصہ میں خبراً ٹی کہ فوج انگریزی نے لوڑ ہال ہندر سرقیصنہ کر لیا ہے۔ اور فلو بگر سرط<u>رحی</u> ر دست فوج را حدملیها رکی سازش اورثیرا ت بورسی ہے۔ تب نواب حید ا دہ ٹیبوسلطان کو نگر کی جانب جانے کا ارشا د کیا۔ ٹیبوسلطان

ا ورجار بخرارسیا ه اور ایکهزار اور تحتثی سببت جنگ کو مع حاربنر منفابلها ورحفاظت ملك كوئمنها لور اور كلسكوث زا دەيندىركوڭر بال مىس بهنى -معلوم بېواكەسردار ور ذخیرہ جنگ کے فراہم کرنے اور فلعہ کوستھ کم بنانے میں اور انگرنزی نورج تھی کا فی مفد ارمیں جمع اب حیدرعلیجال کوعرضدانشت لکھی کومیں اپنی اس جمیعت ے سکنا۔ اس برنوا ب نے جارہ در دوبنرارسوا رمنخب وآزمود کار اور چو د ه خرر باقى سامان اورلشكر ميرعلى رضاخان اورمجه على كميلان مروکر برخ ی نیزر و ی سیخلعه نگرمین دا خل مبوا - اور دومنفنه مین مخامنرا رمندون جومين أبنوسي تبياركر أكرا مطهنزا رمسابهي فوكر بسكط ەىندۇنىن ۋن كودىن تاكە ائەب بىژى ئىنود كاسا مان ظا بىر بىو-ادر زنگ برنگ کے بھریرے علموں اور نشیا نوں پر لگواکر کوٹریال نبد مسرنگ برنگ . نشأ نول كا در بالهرير ر) بنتیج کر انگریزی در موں کے سامنے اپنا سلطان کو انگریزی دید مه برحکه کرنے کا حکم دیا - انگریزوں نے تالی

دوربین لگا کر دیکھا توحیدرعلنی لسکے چوبین بندونجی د یت کا باعث ہوئے۔ اور س عرمے آیا-اور نہارے موروں کے ب لگایا اور اینے بیٹے کو آگے بڑھایاہے تو ٹیجسارت بغیراننکگا ص مے نہیں ہے۔ اس عا قلانہ خیال سے باہر کے سد ء اندر جیلے جانے کو آ ما دہ ہوئے۔ انگریزی <sup>ن</sup>وج کے ا ہموں نے اس رازیسے ٹیموساطان کو آگا ہ کیا۔ ٹیپوسلطان نے ُّن کو انعام کامنوقع کر دنشکه میں رُکھا۔ اور خود سواروں کا رسال میکر فبل داخل بونے اُن کے نلعہ س حاد احل ہوا۔ اور جولوگ و ال تضے اُن کا قتل ننروع کردیا۔ جب نواب نے <u>بیٹے</u> کی اس جس ما ہال سُنا نی الفور مع سو ارول کے گولیا ں مارتا اورتیبر برسا یا قلعہ میں داخل ہوا۔ اور تو بخاننے دمدموں پر آگ برسانا منبرق کی۔ سالار فومج انگرېزي به حال د نکه کرمسپ بیرون تلعه که انگرېزول لیکرساحل کی طرف روا نه مهوکه جهاز برسوا رم وگیا- جواسی احتیاط کے لئے پہلے سے نیا ریفا۔ دہ جہازسب انگر نروں کو بیکر بہتی کو صلتا وا- اور نواب نے قلمہ مرقبضہ کرکے سواروسا وہ کی معقول فحرج ا ایک سر دار کی ماتخنی میں فلعہ کی حفاظت کونتعین کی اور ڈیٹرھ مہینے پینایاں کا سابی حاصل کرکے مع فرزندار جندوا بیس آگر سواد بگلور میں خیمہ زن ہرا۔ اس درمیان میں جزل اسمتحد اور دوسرے

اِن انگریزی کو اپنی پیش فدمی کے لئے کا نی موقع مل گیا تھا ا ول نے اس وقت سے فاہدہ اُ تھایا۔ اور ثلعہ جات و <del>آئم ہاڑ</del> ہی ر با توژ- گنگن گزه - چگدیو- دهم توری- موژ و باتسنی - مورد دا کر-ولار- بكونهُ كوفتح كردُّ الا- اورعبدالرمشيدخال ديوان نواحجُ عليْ انتظام ہارہ محال کے لئے مامور کیا۔اورخو د نواب مخرعکینیاں نے ولآرمیں مبیھ کرا نظامی کام نشروع کئے۔ اور مُرار راؤ حاکم گنی ک ہینے یا س ٹلالیا۔ ٹاکہ وہ ہرطرح کے امورانتظامی میں اُن کی مد د ہے۔ اس عرصہ میں نواب حیدرہانیاں بہادرینُکلورسے رواہزم کا س لشکرسے جا ملاجوسرعلی رضا نھاں ونجیرہ کے مانحت جھوڈ گھا تھا له نواب محدملی خان کا بدا یک کمبینه خیال هفا که اُس نے کو لا مُسکن آبائی حید دملنی شرع کیا اکہ حید رعلینماں براسکا انریڑے اور وہ ابنے حریقوں کے انھیں یہ انتظام دکھ بالوَسانه مّناتَّر بهولیکن نواب حید رعاین سریه باتیں اُٹرکرنے والی ہی دختیں وہ ایسے چھھ رہے خوالات سے متاثر ہونے والااً دی نہ تھا۔ <sup>ہ</sup>ل اس بات سے وہ خرور نتا نَزُّ ومثاسّف ہوا ہوگا کہ نوا ب محیلیفاں نے مسلان ہوکرا وراُس سے دوستی کاعثہ یمان کرکے کیساوھو کردیا اور وہ آج انگرنروں کی دوستی پرکیساا ترار ہاہے۔ اورمرارُ راڈکوابنامعین بناکرکیسے غیرمنو نُغ خیال میں مفروف ہے۔ اور اسے وہ اپنی راہے میں بھی کمزوریا یا جا تا ہے - جو حید علیجاں کے زور و چیروت اور عرم ورزم اورطیش و حبیش کا صیحح اندازه نه کرسکا 🚓

رج کے ساتھ خمہ زن موا۔ ایک ننٹ کو دیا- مرار راؤنھی زخمی ہوا۔ . کے سیاہی بہت سا مال واساب لو**ٹ** کرنوار اودنواب حيدرعلنجال كجهردوردم لييخاؤ ؎ ہ کو آ رام دینے کے لئے سان گڑ<sup>ہ</sup> ہ میں جا۔ منصے اور اپنے ب کوبھی بارا محال سے ایسے یاس بولالیا -یہاں خبریا ئی ک نے ڈنڈیگل - کوٹھیا تور - مالا گھاٹ - ڈاہٹر وڑ - دھار یهی نیفهٔ کرلیا-ا در اب اُس کاارا ده بعد پهنچنے رسید حوقلہ ک<sup>و</sup> وٹرمیں جمع ہے۔ کیل میٹی کے معر<u>س</u>ے اترکر میسو ہے۔ اس خبر کو شنتے ہی نواب نے اپنا نمام نشک ماہرا دہ ٹیبوسلطان کے سپر دکیا اور خود دس ہزا رسوار و سا دہ اور ، لیکردھرم لوری برتاخت کی اور تولیوں *کے أ* یے فلعہ کی دلوار نوڑ ڈالی۔ فلعہ کےسیاہی دوپیر کک دا دمر ہے ۔ نیکن جب ویوارٹوٹ گئی۔ توقلعہ سے نکل بھاگے اور نوا آ ی پرنشف کراییا۔ بعدا زاں انگریزی رسدکے جاربزار بیل لوٹ

یابی اُن کے ساتھ تھے۔ اُن میں۔ لے چھڑے اور ہندو قول کی گولیوں سے ہلاک کیا۔ اور فی وڑ کی طرف کو چ کردیا۔ آگے بٹر محکمر ایک انگریزی نوج سے ڈر بھٹر ہے د د سَوْسوار اورجارخرب نوپ بیرشتنل تھی۔ اُ ، منتبلاے آفٹ کیا۔ آخرک*و کر ناٹکی بی*ا دو<u>ں نے ب</u>ٹاہ تروان سے ہتھارلیکران کورخصت کروباگیا۔ لیکن دوسوسیا ہی یتی فتل کردیئے گئے۔ اسی سننجیز ہیں نو دس برس کے دو لڑا کے سفید ئے۔نواب نے اُن کی بٹری خاطر کی اور بڑے آرام سے ی*ه کر*اُن کوجیورٌ دیا-اور <del>حیات</del>ے وقت کھھ انشر نیاں دیکر اُن سے کہا *ا* نے کینان فوج انگریزی کے پا*س ج*اؤ اور اُس سے کہو کہ نمہاری *ب* سدلوط لی گئی- اور تہارے برت سے سواروسیا ہی کام آتے او دوسوو ولاستى سيابتي قتل كرديث فيششه اب ايني خيرجا سيقهو تومير ز صلح کے طالب ہو۔ در ناصبے ہوتے ہی آفت بر باہموگی - اور نے سے تم کو کھے گرزند نہ بینیچے گا۔ جب بڑ کوں نے کیتا آت بینهام کها اور تنام سرگذسنت بهان کی نووه یا نکی پرسوار سوکر مع کے نواپ سکے کیمپ میں جلاآیا۔ نواب نے اُس کی طری عربہ ن ی- اورعللحدہ خیمہ میں اُس کو تھیرا پاگیا- بعد آ رام یانے کے بیپنجا ویا گیا کہ فلعہ کڑوڑ مجھے کو دید ہاجاوے۔ اس کے قبول کر لیے ہیں) وبهت كچهيس وبيش موااوركئ طرح كي ماتيس بنائيس ليكن كو تي بات

ننظورنیموئی-آخرکارجب کبتان نے دیکھاکہ ہماری رسدلوٹ لی گئیالؤ ''أزەرسىدىنچىنچە كاسامان ىنىين-اورىم بنچۇ اجل مىں اسىر بىپ توقلعار المحیقی لکھرنواب کے معتد کو حوالہ کی وہ فلعدار کے پاس ہے با- اور بانجهزار سیاه اورجار ضرب نوب سایخدلیناگیا: فلیدار نے وہ چھٹی دیکھ کراور یہ حال مشاہدہ کرکے قلعہ مع تمام سامان کے نواب کے تذكوسبردكر دياا ورخو ديا مرتكل آيا- بيحرنواب نے بعدانتظام فلعه انگریز فلیدیوں کو جران موا ثغ بر اسپر ہوئے تھے۔جابجا دوسرنے فلعو پېرروانه کرديا اورخو د مع ىشكېمرا ټى روامنېوا پېڅ شنزا ده سے آملا-ز ان بعد دوتین روزمین سب سامان ورست کرجنرل اسمن**ه کرمفالم** كوروا ندروا به جنرل آسمنی سوا د فصیته کولارمین فیمه زرین خفیم - اور دومکیشنین اور حارته وكورسية سكولاً ستدرسد لاسانه كوجيبية كشفق و نواب نے بيخ نے ہی محیطی کمیدان کو مع جارمیزارسیا ہی اور جیز بضرب نوپ کے قلعہ سوركي تسخي كورواند كباء اورجود استنه سوارول كي جميعت ليكراس عظ رجاگرا ، جورسد سلطه سار شد عند آنی تقی - اور گولیوں کی بارش سے ك عقل نبول نهيس كرنى كدكيتان فوج الأريزي هرف دولا كور ك كيين مسيم نواب کے تیمیب میں جلا آیا ہو۔ مکن کہ نواب نے اپنا کو ٹی معتمد اُن لا*رکوں کے* ساتف بھیجا ہوا درا س نے کتیان کو کیمیں کے آنے پر اُ بھارا-اور جان کی المان كاطينان ولايا بوء

ىپ سامان چھين ليا- أوھرمجرعلى كميدان بيے وربهرت لوگ اسپرکر ڈالے ۔ زا ں بعدمنا · مع ایک افسرکے وہاں چھوٹر کراسیران فلو کونواب کے حضا بهردوسرے قلعه برمتوجه ہوا بؤانگر سزوں کا خاص مامن س فله برگوله ماری کرناشروع کی- آخرکوانگریز - لوگ گھراکم ینکلے اور مڑی بہا دری اور ہا ناعد ہ صف بن ہی سے مندونور ر رنے ۔ جنرل اسمن کے نشکرسے حاملے - اُدھرنوا ب علی خاں نے قلعہ مسکویڈ کا محاصرہ کیا ۔جس سے انگریزوں کوٹری ر دملتی تقی- اوروه اُن کا بُیثت و بناه بن رما تھا-مُبَیِّو ٹون نے اپنا با قا عده فوج ـ سيسخت مفابله كها- اور برُجول برتو بين لگادين -جن-- کے لشکر برگولہ باری ہو تی تھی۔ اور دبوا رکی جھانکیوں سے بن سباہی بندونیں ہارتے تھے ۔ باایں ہمہ نوّاب نے اُن کوسخت كرركها نفا-جب جنرل اسمته كوبيرحال معلوم مبوا تووه ايني فوج سے اٹھاکر فلہ بہسکہ رٹہ کی حفاظت اور فلونیشین لوگول لطان اورمیرعلی رضا خاں کو مع نوج ونو بخانہ کے آ حزن اسمتھ کی را ہ رو کئے کو حکم دیا۔ ا ور فلٹے مسکوٹہ کوحلہ فتح مِلِي كَمِيدا ن نے قلعہ کے بیتھیے امک مو قع ہاکرمیٹر ھی لگا دی اور

ەنوج نلەم<sub>ى</sub>أ تاردى اورنوبول كى سياه كالاله زارنظ آيا على كميدان نے قلعہ كے بٹریج سے انگر برو با۔ فلہ والوں کی **حا**ل بخشی کی ہی و نکال کر حیدری بند دند يو تخانه فالمركر ديا-بين بوستيده بثها دني تاكيب جنرل *گرڈبرے* تونکولے اور گولیوں کی ہاڑ ہ<del>ے</del> انگەيزى نوج ديال ئېنچى- توايك بڑ و اے اس ہے اُس کو احا<sup>و</sup> کا لٹے حیدری فوج کی توپ و نفناً ری ظاہر کی۔ اور ایک خاص ط سے جوگولے گولہاں پڑتیں وہ اوج ب وه فوج اٌ څه کړنو اب کې فوج پرباژه مارتي اور س طوربر کاراً زما حبز ل ى. شام كو دونونوجيس عليحده موكرايينهٔ اينے نيمه كاه بي واپس

رة سكولة كےكئي اسپروں كوجھوڙ ديا ياكہ وہ قلعہ ند من*ھ کومطلع کر دیں۔جب ب*دلوگ جز ل مرگذشت سان کی۔ نوحیز ل اس وينتحف سيريهلي قلعه كانترسه حاتا میں قائم کیا۔ دونبین روز کے بعد نواب کومعلوم ہوا آ ور دوبلیٹنوں کی حفاظت میں انگریزی رسید جزل ا *ںشکا کو جا رہی ہے۔* نواب نے دورسالے مع دو**توب کے ہمرا** ہ ہرتن ہتی کے گھاٹ ہیراً سیے جا ملا یا۔ اور اُس انگرینری بدر فد کو ل اورمتفرق کریے وہ سب سامان حجین نیا۔اورابنی جیمہ گا ہ میں ما-جنرل استغدکو اس رسد کے نکل حافے اور نواب کی بار بار ہے اپنی بدنا می محسوس ہو تی۔اور انگرینری فوج کی تکلیف کا کرکے حندر وز کو حناگ موقو ف کرنے کی نخو بز کی ۔ اُدھر حنرا اسمتنہ جندروز ربرا في موقوف ركه كرانتظامي حالتوں كو درست كركينے تم اب حیدرعلیخاں نے خیال کما کدانگریز علافون من مهت كجه ما وُل جائے ہيں- اور روز مروز يا وُل بڑھاً اسلع ہم بھی علا قدجات بائین گھاٹ پر بورشش کرنے ی کمی نذکریں۔جو نواب محرعلیناں اور انگریزوں کے پاس ہے تنام

با ده کے ساتھ اُس طرف متوقعہ بهلکه برناکرو با-اورکرش گرمی تخلعه تر یا تور- وانمربا ت كره - أمي بيورا- وحو في كره كے علاقوں من توث ماركرتا را بنيا قبضه جمانًا متريًّا لمي مين حاليه نبيا- اور ولي ل اينيا نوجي م کیا۔ بھرشاہزا دہ ٹیبوسلطا**ن کومغ** نوج مناسہ نه کها- اوربسرعلی رضأ خال کو مع بشکز نخآورا ورتنحفرنگربرروانه ورغانهی خان کوهیِّد اور مها میرز اکونیکور کی جانب جانے مساته جميعت مناسب سع سامان جنگ نے اُن اطراف کے علاقوں کواپنی لوٹ ما سے بانکل تا را نے کردیا بنٹ نیوا س محرعلنجا ں کی آنکھیں گفلیں -اور نے جنرل اسمتھ شے کہا کہ نواب حید رعلی خاں کی رشخیز ہے نام علاقه سه ما و موگها! ورمبور فی ہے۔ بهتر پینے کہ اُس سے صلح کیجا متغرب في جواب دياكه مين صرف منهاري وجهس ط"ما ہوں وریڈ میچوکو کمو قی *ضرورت نہیں* اور ندمیرے خلاف اُس ے کام ظہور میں آیا ہے جس کا اُس سے بدلد لیا جنرل اسمتوری پر جواب و ما تولواب می علیجا*ل نے حید رع*لیجا لام ایک محتت نا مرتدار کی به اس میں لکھا کہ آب کی رسخہ سے طلق فدا يريشان ميدا ورعلافي بجراغ مويد سي بين-اس مليمين

يُوده لاكه روبيه مع چند تحالف ديگرك ارسال كرتامول- اب آب اینی نلوار کومیا ن میں کرلیں۔ یہ خط مع نقدی و تحایف تجیب خا ل اور دانشمند خاں کے ہم تھ روا نہ کبا گیا جومی بلی خاں کے خاص معتمہ تھے۔جب بیسفیرحیدرعلی خال کے پاس پہنچے اور خط دیا نووہ بیڑ صکر ہت خوش ہواا در وہ میشیکش منظور کرریا۔ اور ان معتمدین کے نسانخہ ءة ت سے پیش آیا ور دونو کوخلعت دیکر رخصت کیا- اور اُسرخط كاجواب لكه كرعلى زمان خال اورمخدوم على خال كو ايناسفير بنايا اور محربلی خاں کے باس بھیجا اور صلح کی کارروائی ہونے لگی۔ نواب محرعلیغاں نے علاوہ علاقہ حات منصبطہ کے کرور کاعلاقہ بھی نوا س نیدرعلینماں کے حق میں جھوڑ ویا- اور جولوگ ٹواپ حدرعلی خاں کے ِ اب مح عِلینجاں کے پاس نبید تھے وہ سب جیوٹر دیے گئے ۔ اور جو لوگ نواب محرعلی خال کے زمیرانٹر رہنے بیرراضی مذیقے۔اُن کونواب حیدرعلی خاں نے اپنے ساتھ ہے لیا- اور اس نتیجہ کو ا مرا دعیبی سمج مع فوج دريا موج ملك بالاكهاط مين أداخل بهوا-اوروبي ل كي خوف زوه رعایا کو ہرطرح برتستی دی 🖈 ليون- بي- بورنگ صاحب سي ايس آئي جيف كمشنر مبيور علا عام سے 44 ہار کے واقعات کی یوں توضیح فرماتے ہیں کرحدر علی كارشوخ بركم كفام حدرة بارسف الكريزول كوجيور نا اورصليال سے مل میانا جا اوس اک یا بیس گھاٹ کے ملکو س پر علد کرے۔اس وقت

تطاج أورتيديعلى خال كي تتحده فريول في الام يترا رسواله ما بما يىدل ۋە اتۇبىي تقين- اورا نهون نىڭشىپى ئاك مىن ئاتوكرزلغى ك نوج يرحل كيا- اور حيد رعلى ف وسد ينت كرداست بندكوية مروه نقصان كرسائة يسيابوا واسى النابي ورواس سع كرنى وثر كو حكم مينجا-كر ترجيايل عياش اللي كوجلا جافي- جدال نواب بحة على خال دَيْسَ ل إكات في كاني دسيد كا يغين ولا ياسط لكين. بهان كجد مبامان سه ملايه اورينه بيه مقام محفوظ باياكباب تب كونل أسمقه حيدرعلى ستعيهلامقابله كرف كم بعد نزال في كو رواية بواء ما كر ولان ين كرسامان حرب فرايم كرب - اوروه يهال كرك و في ے س کیا ان دونو کی متحدہ فرجول میں سوار ۱۰۲ ایسیل توبین ۱ انقین- اس حالت مین نظام اور حید علی انگریزی فوج برحدكرف كرا كراه المراس المراس المراس كالمارض والمارض والمارض والمراس المراس ال موت بيدال صدر على في الك بطرا ومدر با ندها- ١٧ سمر على کو بنیایت سی نگس واقعہ کا آغاز مواجب کے بتحرین انگریوں كوفت كاب عاصل موئي- اورنظام اورجيد رعلى كم باره سوا دى كام آية - اور يمونويي الكريزي فوج في جين ليل - ليكن الكورون كابعى بهت نقصان بهواء زال بعد حيدر ملى في ترويا يرم اورونيم بادى كوكيرفتح كرلها- اورباره كال يس قلق امبركوسنحكم عاصره مي لايا ليكن كيتان كال ورشيف بها درى سے أسكى

حفاطت کی اور بہال مک اس کو بچاہے رکھا کہ اسمتھ کی ماتحتی میں ویلورسے مدوآ بہنچی- اور انگریزوں نے بروتیم با دی میں حیدرعلی رحلہ کیا۔ حیدرعلی نے اُس کو خالی کر دیا۔ اور منہا یت دلبری سے ایک بڑی جاعت برجا پڑا جو سامان حرب اور رسید لئے ہوئے انگریزی فوج کی شرکت کو آر ہی تھی۔ بیحماین کا رامٹیا میں واقع ہوا۔اس میں حیدرعلی کے جند افسر کام آئے اور اُسکا گھوڑا اُسکی ران کے بنچے ماراگیا۔ لیکن وہ بال بال بچ گیا۔ اس سے متا قرب و کرائس نے زیادہ چیم موفوف کروی - اور امس کے رفیق نظام نے بھی اُسکی دوستی میں خطرہ دیکھ کر انگریزوں <u>سے خط و کتابت شروع کر دی-ا وراُس کو چیوٹر کر شمال کیمانب</u> جل دیا- تب صیدرعلی فے اسے بیٹے ٹیپوسلطان کو مع نورج و تو پخان کے آگے بڑھایا۔ وہ کوستان میں جاکرا پینے مفوضات کی حفاظت کرنا رہا۔ اس عرصہ میں نیر (نایر) لوگوں نے ملیباری منسده بریا کمیا- ا وربیبی سے انگریزوں کی مدد حاصل کی حبولے منگلورك لين كوابك على ده فوج أوريمي روان كي تقي - اسو حيدرعلى نے منگلورايينے وفا دارنابيب فضل الله خاں كى طفق مين جيمورٌ ١١ ورخو د تنيروها وب كرتا موا مليبار بهنها اور اپني فوج کے ساتھ شکلورکے سامنے نودار ہوااور اُکسے بآسانی اسیسے قبضيس كرليا - ولدكي فوج في بالمسترالط الين تيس حيدرعلى

کے سپر دکر دیا اور اپنی تو پی خز اند اور سامان کے ذخرے سب
فائح کے حوالکر دئے۔ اس کے بعد حید رعلی بھر اپنے مقام بر
واپس آیا۔ اور راستہ میں بٹر نور کو دیکھتا آیا جس کے زمینداروں
نے انگریزوں کوسامان رسے بھیجا تھا اُس کی با داش میں اُن
بہت بٹرا جرمانہ وصول کیا \*

جب حیدرعلی مشرفی سرحدسے ہٹ گیا تو مدر اس کی گورنمنظ نے أن سب مقامات كو جوحبدرعلى نے بار ہ محال میں نتح كئے تھے -اوراُن کے ملاوہ" ذندی گل" تک ملک فتح کرنے کا ارادہ کیا اوراس غرض سے ایک فوج کرنل وڈ کی انختی میں روانہ کی کرنل وُڈ کی فوج کے سامنے کسی فلعہ کی فوج پانظیری اور وہ اس مهم کاایک مجز و پوراکرکے کرنل اسمتھ کی نوج سے ہل جا نے کو روان ہوا۔ کرنل اسمتھ نے کرشنا گری کے قلعہ سرحکہ کر کے جس کی نوج نے کرنل کی اطاعت فبول کرلی میتور کے سطح مرتفع برپورش کی-اسی اثناء میں کرنل أسمتھ کے نام حکم آیا کہ مفتوحہ اضلاع کی مالگز اری محیطبنجاں نواب ار کا ہے کی رضامندی ہے وجول کی جائے۔محیطی اس موقع بروہ تمام ملک جوحیدرعلی سے چھینیا گيا-ايخ قبفه مي لاناچامنا نفا+

حید معلی نے بڑی کوشش کی کرن و ڈکی فوج کرنل استعد کی فوج سے ملنے نہ یائے۔لیکن کوئی نتیجہ نہ ہو! اور جب وونو

كرنلوں كى نوجيں مل گئيں تو حيدرعلى كُرُم كنڈ اكو فرار ہوگيااؤ وبإل ایسے مہنو ٹی علی رنساخاں کو اس بات پیررضامند کرایا کہ ۋ اپنی قواعد دان فوج کے ساتھ اُس کے جھنڈے کا شر مک ہوجاً . اب اس طرح نوی موکر حید رعلی کولار کی جانب و اپس آیا - لیکن اباس کو یه نوف پیدا ہواکہ انگریزی فوج نبگلور کا محاصرہ کرلیگی اس خوف سے اس فے صلح کا پنیام بھیجا۔ اور انگریزوں کو بارہ محال اور دس لاکھ رویے دینے کا وعدہ کیا۔لیکن اُس نے محریلی کوکوئی فطعہ ملک دینا نہ جا ا، کیونکہ محریلی سے اُس کو بلاکی نفرت ہوگئی تھی۔ حید رعلی کو دتبا ہوا دیکھ کر گورنمنٹ مدراس نے بڑے بڑے دعاوی بیش منے - ایک توایت لئے اُس کے مک كا الك برا صه طلب كيا- دوسرے فطام كوبھى خراج ولا ناجال-اس لئے اس وفت کے نا مہ و بینیام کا کوئی نیتی رند نکلاا ور ازسرنو جنگ کی تیاریاں پیرشروع ہوئیں 🛊

مول یا گل مع مقامات دگیرکزی استه کے قبضہ ی تھا۔ مگر کزیل اس وقت غیر جاضر تھا۔ اس سے مدراس کے وکلاے صلح نے چالا کہ اس مقام کی انگریزی فوج ہٹا کر محمطل کی فوج کا ایک حصر بہال تنتین کر دیں۔ لیکن حید دعلی نے گڑم کنڈاسے وایس آگر بہاں کی فوج کے کمانیرکو توڑ لیا اور قلدی فا بض ہوگیا۔ اس کے چینے کوکزی وُڈ فور آروانہ ہوا۔ لیکن اُسکویہ

خېرند نظی که حید رعلی کی فوج قربیب ہی موجود ہے۔ دوسرے روز حبدرعلى أس برآ الوال - حيدرعلى كے عقب ميں بيدل فوج بهت كثرت سے مقى - بيڑى خونر يز جنگ وا قع ہوئى يېس ميں حبيد رعلى كى تويوں نے بڑى تا نير كے ساتھ كام كيا۔ قريب تھا كہ انگريزى فوج **کو**شگست ہوجائے۔لیکن اُسی وقت کبتان بروک جو حفا سامان كم متعلق جاركم پنيول كاافسرتها بٹرى سخت محنت كركيا يك مخفی رامسنته سے دوتوپیں ایک پہاڑی پرجیڑھا لے گیا۔ اور حیدرعلی کی فوج پرگولے برساناشروع کیا۔ اوراسمتھ کا نام مے لے کرشورمیایا - حیدرعلی کی فوج نے جاناکہ اسمتھ آگیا اور و و تقور ي دميرتك يسجيه بهني ربي - اس مهلت ميس كرنل ودف ا پنی فوج کو ترتیب دے لیا۔ لیکن حید رعلی فے پھرحملہ کیا اور اپنے رسالوں سے بیروک والی پیماڑی پر دھا واکیا۔ لیکن ٹرے نقصا سے بسیا ہونا بڑا۔ اورطرفین کاسخت نقصان ہوا۔ کرنل اسسمقہ کے پاس بڑی تیزی سے سوار دوڑ ائے گئے کہ کمک کو پہنچ لیکن اسمنف كة آنه مك حيد على اوراً س كى فوج غايب موكنى + انگریزی کمانڈروں کومعلوم ہوگیا کہ اُن کی فوجیں بنگلور فتخ کرنے ك يلخ بالكل ماكاني من - اورحيد رعلى با قاعده جنگ بيراً ما وه نه كيا جاسكتا تقا-ليكن مداس كى گورنمنث نے جومحدعلى كى باتوں پر فضول بعروسه رکھتی تقی ۔ کرنل اسمتھ پرخفگی ظاہر کی کہ اس نے

بنگلور کی فتح میں کیول دبیر لگائی۔ اور کرنل استھ کو مدراس طلب کریے اُس کی افواج کوکرنل وُڈ کی ہتتی میں چھوڑ اگیا۔ اُ دھر استهمدراس روانه موا- أ دهر حيدرعلى في فوراً خسور كامحاص شروع کیا۔ تب کرنل وُڈ باگ آور کے راسنہ سے حسور کی هناظت كونكلا- حيدرعلى نے خبر بإكر راسسنة روكا اور كزل وُڈكى نوج كوزك بهنجاكر بيماري توبول اورسامان بيرقبضكرليا اور بيمروه سامان بْكُلُوركوبسيج ديا - اب ييجي بيشنے يركزل وُدُكومعلوم سوا کہ حیدرعلی کی فوج نے اُسے جاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور برنستی ہے اس مو قع برفوج کو بہت ہی آ فناک بربادی میں متبلا بونایژا- آخرکومیجر<del>نفز جیرل</del>اجودین کا<sup>ه</sup>اگری میں شعین تفاکرنل وُڈ کی مد دکو حصیتا اور پیچھے سے آ کر اُس کی فوج کو تام و کمال برياد ہونے سے بياليا- اس برقسمت جنگ كاينيتي ہواكركن وُدْ بھي وابس طلب كرليا گيا- اور كرنل لينگ أسكى حكر بسي اگيا+ جس زماند میں بنگلور نتح کرنے کی بیکار کوششیں ہورہی تقیں۔ حيدرعلى نے اپنے نايب فضل الله خال كونٹى فوجيں بھرتى كرنے كے لئے سربرنگ بٹن کو بھیجا تھا - جب وہ نیاریاں پوری ہوچکیں - تو حیدرعلی فے نوم برشا کا عیل صفل الله کو ایک برسی زمروست فوج او تو پنا ندکے ساتھ انگریزوں سے انتقام لیننے کے لیٹے در پھیل ہتی کی طرف آگے بر صابا - جو اس وقت انگر مز وں کے قبضہ میں تعافیل ا

فے جاتے ہی اُس برقبف کرلیا۔ اور اُس نے آسانی سے درہ برنفضه كرليا- اس كے ييچه خودسيدرعلي خال ايك فوج جرار اور توپخانه لیکرروا منهوا- اورضلع کوئمشورمیں داخل ہوکر کروگر يرقبف كرليا- اور آيرودكي جانب برها- أدهر جان بوك کیتان کئن سے مقابلہ ہو گیااور اس کو فاش ہزمیت ہوئی۔ اس کی فوج ہیں ایک شخص بھی ایسا نہ نظاجہ ہاتو ہار انہ گیاہو يازخي نهروا هوو آخركو حيدرعلى ف آيرو في نتح كرليا- انكرزنسر جود يتم إلى كاكمانيردوم تفا- أس في بي كل سال حيدر على بہ قول کر لیا تھا کہ اُس کے خلاف جنگ میں کام پذکرہ کا یمین اب جو كمانير يايا كيا- توحيدر على في ومينم بادى كى تمام فوج كومع كاديرى بورم كى فوج كر قاد كرك سرنكا يم كم مبس يريكال تھُل کرم نے کوروا نکر دیا۔ بھر حید رعلی نے گھاٹوں کے جذب مِن وه تمام اضلاع فتح كرد الع جوانگريزون في أس سي حيين لئے مختے۔ اور اب وہ مشرق میں مدراس کی طرف متوجہ ہوا۔اس فوحكُشْ ير مدر اس كي گورنمنٹ بهت سراسیمه اور بیرمیثان ہو ئی اور کیتان بروک کوصلے کے کام بر ما مورکرکے صلح کا پیام دیے کو معیماہ اس القات ميس حدر على في صلح بررضامندي ظامر كي ليكن ك ار کاٹ کے دغاباز نواب (محدمل) کوکسی قسم کی رعایت دیسے سے ا نکار کیا۔ اس پرصلح ملتوی ہوگئی۔ لیکن نواب حیدرعلی **خا**ل نے

" ١٠ يع در الرم واست المعربي كم المعرود مثالة في الب وه داير الكين أرس (المناكي الوكون فوف في المنية جاسك يمي أست فالميتي فريخ كرميني مشدكوا أشورا وراه منطور كرمغراب كأجاب للمحتوج كوفي كوفيا المتحافظ والمتحافظ والمتحاط وليكرو التووروا وموا الورساد فطع تبن دائ من الا الله كالمهاوا و الرك كو السيت المامن مع المداش من يا في بيل بد في بيان ا اب كانها في الفورسية والمعين البن اس سلح كي كالمكوك والمحد الشاملين الموال معادر على في المالي المالية الم والمُلَكُ وور مُصَا كَصَعُوا أَصِ فَكُتُ وَتَمْنَ يَرِيدُوكُا رمون - كورمنط ا منذا من الفراس طرط كومنطور وكر الباء للبكن صرورت ك وفت كورث المنفرخيات على مدون كي - ١٩ مار ج ساف على عرك يبطسه برخاست بوا الرزوقيين في المينية المنتفعة وظه مقامات جودور ان جنگ مين انهو المن فق من الله البين أين قيدي ايك دوسر كووايس كيا ان مقامات من أيك مقام كرووي عقا اورميسور كا أس برير انا و منظمات وربيمقام اس وقت محد على ك قبضه من تقاء وه بهي المتعلق كو ديديا كما - كو تى شخص انكار منبيل كرسكة كه اپني نقل و حركت ت سے جواس صلح سے قبل عل میں آئی جیسور کے سردار حیدرعلی سنے این سلیقه شعاری اور ما درزاد مرترکی فرکاوت کے اعظے صفات المالالهار منیں کیا۔ برخلاف اس کے مداس کی گوزشٹ نے

الم فیلی اولا آلیط بودے بن کا ثبوت دیا اور نا دانی سے دغا باز محمد ملی پر بھروسہ کیا۔ مگر حیدرعلی نے ایسانہ کیا بلکہ اُس نے عمد علی میں فریب دہی کا پورا انداز ہ کرلیا تھا 4

کَرِّبِهِ کَرُنُول - بِلَّارِی بِرِیثُ کُرِثْنی

### وفا يع مسلم يجري

جب نواب حیدرعلی خال انگریزوں کے ساتھ جنگ میں مصروف خفے تو نواب عبدالحکیم خال حاکم کو تیہ اور نواب منور خال حاکم کو تیہ اور نواب منور خال حاکم کو تیہ اور درعایا کو نگ کیا تھا۔
اور داجہ بلاری نے نواب کے علاقوں کو لوٹا اور دعایا کو نگ کیا تھا۔
اس کا انتقام لینا ضرور تھا۔ اس لئے جب انگریزوں سے مصالحت ہوگئے۔ تو نو آب حیدرعلی خال چھ ہزار سوار و بیادہ مع تو بخانے کیکر شکار کھیلتے ہوئے سوا دکر تیہ میں داخل مہوئے۔ اور سواروں کو دیہا کی کوٹ کا حکم دیا۔ حاکم کر تیہ سال دیکھ کر ایک سفیر مع یا بخ کی کوٹ کا حکم دیا۔ حاکم کر تیہ حال دیکھ کر ایک سفیر مع یا بخ روانہ کیا اور حفوظ مور کی درخواست کی ۔ نو آب نے بیشکش منظور کی درخواست کی ۔ نو آب نے بیشکش منظور کی کرکے فصور معاف کر دیا ہ

له نشان حدری بین ان وافعات کامص البری مین و اقع مونا لکھا ہے \*

ب نے بیکن تی کی طرف کو ج فر مایا- یہاں میرغلام علی نواب برگولہ جلاہا- اُس پر نواب کی فوج نے قلعہ کے آس کئی دسمان کو ناراج کردیا - به حالت دیکھ کرمبرغلام علی ہے ە درىعەسە دو لاكھ ئەون اور بىچاس بىزار روپىے بابت ں حرکت بیجا کے نواب کے حضور میں ارسال کیئے ٹ کا اظہار کیا۔ اس بر نوّاب نے وہ جرہا مذّنبول کڑے ی کا فقیورمعاف کردیا - اور کرنول کوروانه ہوگیا - وہل کے جا؟ یر بھی سب سے بہتر در کیے درستہ گاری کا بیشکش اور معذرت مجهر دولا کوروبیے حضور میں ارسال کئے۔ا ور انتفام گذشند<u>ے</u> مان یا ئی-زاں بعد تواب حید رعلیخاں منافق مرار راؤکے علافنہ ئے کرنول پینیچے۔ نواب کرنول پہلے اپنی فوج لے ک مفاملہ کوسامنے آیا - کیونکرمسکین شاہ درونش نے مس سے کہا تھا کہ ہم ماهم بین بخد کوشکست نه موگی د نیکن جب مسکبین سش ه ب حیدرعلی نیاں کے جبروت و حلال کو دیکھا۔ نو نو اب کر نول کوسکے ر کینے کی ہدا بن<sup>ہ</sup> کی- نواب منتور خال حاکم کرنول نے پ*ے اس* لاکھ<del>روج</del> مع نفایس گراں بہانواب کے حضورمیں روار کئے۔ نواب۔ قبول فر ماکر اُس کو انتقام سے معاف کیا + اور دوسرے روز و ہا *ہ* د چ کربنی کنده اوریزندی کنده کی راه سے سوا د بلّاری میں داخل ہوا اِدر فوج کو قلعہ بلّاری پرگولے برسانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ گولندانو

ے بڑے پھرغیاروں مس بھر کرغباروں کو تلعہ کی تھ ہاروٹ کے زورسے ہوا ہیں اُڑ کر نلویس گرے جس سے ن زخمی ہوئے اور عور تول میں ایک کہرام بڑگیا۔ اور سب عور نول ا صرکوگھے کر فریاد کی کہ حوکھے تبرے ماس ہے نواب کو دیکڑھفوقعیوں نےمصطرم وکرا ک وکیل مع قطعہ عریقیا یے نقد کے نواب کے حضور میں ہیںج کر ا مان طلب کی نے اُس کی بیٹیکش کو تبول فرماکر انتقام سے درگذر کی + يهين نواب كومعلوم هوا-كه تانتيام رشه ناظم مرج برسبه امرت راؤ کے نواح دھاڑواڑ اور بادای میں جودولہ سے متعلق ہیں۔ لُوٹ مارکر رہاہے۔ ٹو اب فی الفور تنگ تجمد راندی عبورکریے ، بلغاد کے طور برقریب بنکا بوریے جا نکلا۔ مسردارم ہمٹر ح جیوز کرایہ پھستقر کو چلاگیا ۔ تب نواب نے سوا دنشآ نورمیں تیا ا عبد الحكيم خال جوكتي بارزك بإحيكاتها- ا*س مرتبه خاصنيا زينج* مِین آیا- اور ایک لاکه ۳۵ ہزار روبیہ خرج کروزہ نشکر طفر پیکراندازہ اضركبا - جونواب نے خوشی سے قبول فرماا - بھرنتر تبرطی - قوامل -سے بشکش لیتا ہوا تیجا *نگر عزف اناگندی کے سوا*دیں ر زن ہوا۔ اور را جہتر اج کوجووہاں کا حاکم تھا طلب فرمایا۔ یہ را م نیم سے چیزی تھا اور دستور کے موافق کسی کوسلام نکر تا تھا- اس ہے بیٹے کو ایک لاکھ ہُون دیکرنواب کے حضور میں بھیجااور اینے ماضہ

ہونے سے معافی کا خواستگار ہوا۔ نواب نے اس کی درخواست منظور فرمائی۔ اناکنڈتی کے سواد فسے اٹھ کر بوکا بیتن کی راہ سسے سوا د اکل واٹری بیں نزول احلال فرمایا۔ یہاں کا راجہ سفاہت اور حافت میں ضرب الننل ہور ہا تھا۔ اُس کو نفر تکے ضاطر کے لئے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ،

یدرا جاافیون کاغیرمعمولی حربیس و شایق تھا۔ اپنے ملک کے تام محاصل کی افیون لے لبتاتھا۔ کوٹھے کے کوٹھے افیون سے بھرت ہوئے نظم کی افیون سے بھرت ہوئے نظم کی افیون کا خوا ہاں اور اسکی بینک میں غرق رہنا نظا۔ اس کے محل کی پشت پر ایک تالاب وسیع اور تالاب کے اس طرف ایک پہاڑوا نظ نظا جب و ہتھ یب سیرا ہے کوٹھے کی جھت پر مٹھتا اور اُس تالاب اور پہاڑ کا نظارہ کرتا تو اجب درباروالوں سے کہتا کہ کاسٹس یہ پہاڑ افیون ہوجائے اور اس تالاب اور ایس گھول کرکسونبا بنایا جائے اور لوگ چاروں طرف اور اس تالاب میں گھول کرکسونبا بنایا جائے اور لوگ چاروں طرف

ے ایام سابق میں تمای ممالک کر نامک اور ملیبار کنار ہ رود کرشنا تک بیجانگروف اناگذی کے راجوں کے پاس محقے آخر کارسلاطین نطب شاہیہ اور نظام شاہیہ کی لڑا ٹیوں میں بہت ملک اُن کے تصبُر نفر سے نکل گیا ۔ بھر اور نگ زیب کے عہد ہیں اَور کمی ہو ئی۔ نواب حیفال کے وقت میں چند پرگنات برنانع ہوکر ایام حیات سرکرتے سکتے ۔ اب یہ ریاست نظام صدر آباد کے ماتخت ہے ۔

بیظ کرنوسٹس کریں۔ اور جب اُس کی رانی محل میں بُلاتی۔ تو لونڈیاں با نہ یاں گھنٹوں منت ساجت کریں کہ مہاراج اُسٹے کا رانی صاحب یا دکر رہی ہیں۔ آخریں باتھ کیڑ کرزبردستی اُ سٹا کیتیں اور گرتے بڑتے کھینچے لے جاتیں + نب را نی کے پاس میٹھ کر قدرت قابل سنیر برنج کھا تا اور اگر کبھی باغ کی سبر کوجی جا ہتا جو اُس کے عل سے ایک ٹیر کے پارٹھا تو صبح سے چلتا اور اگر کبھی باغ کی سبر کوجی جا ہتا جو اُس کے عل سے ایک ٹیر کے پارٹھا تو صبح سے چلتا اور اگر آئکھ کھل جاتی تو فادموں سے دریا فت کرتا کہ ہم کوعل سے نظام ہوئے کتے روز ہوئے ہیں۔ دیکھے اب کب نک گھر بہنچنا ہو۔ لوگ کھنے کہ آپ جلد میں میٹو ہیں۔ دیکھے اب کب نک گھر بہنچنا ہو۔ لوگ کھنے کہ آپ جلد میں اُن اُن کر جلہ کا ور اُس کینے کہ آپ جلد کا دم اُن گھر بہنچنا جانوروں کا کام ہے +

ہباد جد جلہ جا اوروں کا کام ہے ،
الغرض جب نواب کے سلام کو حاضر ہوا تو نواب نے اس کی عجیب ہیں۔ کا الغرض جب نواب کے سلام کو حاضر ہوا تو نواب نے اس کی عجیب ہیں۔ کا اور دنیا سے گیا گذرا سمجھ کر اس کی بڑی خاطر کی۔ اور اُپ مجھے کیا نذر دنیگا علاقہ کا کیا حقیقت ہے اور آپ مجھے کیا نذر دنیگا کہ نے لگا کہ آپ کے اقبال سے کئی سوم نافیوں بھری بڑی ہے۔ اور مدیری را نی آپ کی دورہ پینے کے لئے کئی سوگا ئیں موجود ہیں۔ اور میری را نی آپ کی کئیز ہے۔ وہ نگی نہیں۔ کچھے زیور بھی اس کے پاس ہے۔ جو حکم مور حاضر کیا جائے۔ نواب یہ با نیں شنکر ہنس بڑا۔ اور اُس را جہ کے افیون کے خرچ کو ایک گاؤں سیر حاصل نالمحدہ کرے باقی علاقہ بر افیون کے خرچ کو ایک گاؤں سیر حاصل نالمحدہ کرے باقی علاقہ بر

دبانت دارعلداور ناظم مقرر کردیا- تاکدوه سب کاسب افیون کے نام سے بربا دینہ ہو- اور اس کی رانی کو منتظم کر دیا- بھر لوپری کامیا بی سے بفتح وفیروزی خنداں خندال سرپر نگ بیٹن کو واپس آیا \*

شهزادهٔ میبوسلطان کی ننادی مع

شا دی ہے دیگر

وا قع حث الأهجري

جب نواب حیدرعلی خال نے بعض لڑا بیوں سے فرصت پاکر براے چندے سر برنگ بیٹن ہیں ارام کرنا چاہا۔ نو انہ بیں دنو ل میں شہزادہ والانبار اور خاندان کی دوسری شادیوں سے فرصت پانامناسب جانا۔ اور ٹیپوسلطان کے لئے امام صاحب بخشی نابطۂ مرحوم کی لڑکی بچویز کی جس کے باپ کو اسی غرض کے لئے ارکاٹ سے لا یا تھالیکن خواتین محل نے اس بخویز سے اتفاق نہ کیا۔ کیونکہ وہ خاندان کی لؤکی نہ تھی۔ بلکا انہوں نے رفیۃ بانو صبیۃ میاں لالہ شہید جرکولی کو چوبرہان الدین سبیسالار کی ایک حقیقی بہن تھی واسطے مناکحت شہزادہ بٹیوسلطان کے بچویز کیا۔ نو اب کو اپنی راسے سے ہٹنا پسند نہ آیا۔

خرکار په تچو بزرهمیری که ایک نشب میں دونولژ کیوں ملطان كانكاح بيڑھايا جائے۔ جنانچەنهايت شان وشوكت-مجلس شادی نزنیب دی گئی- او**ل** ایک میبینے نک نام شهراور بشک میں نواب کی طرف سے سامان وعیش و دعوت مهتا کئے گئے۔ ارباب نشاط گلی کو ہے رقص وسرو دیر مامور ہوئے ۔ نمام ننہر آ را سنہ کیاگیہ مخنا جوں اورمسکینوں کو ایک مہینے یک کھا ناتقبہم ٰہونا ر اپنوض لکاہ شالانه اوراظها رفياضي مين كوئي دقبقه ياتى نه را بچيرا يك شُبُ تام شہرکے گلی کو چوں میں جرا غال کیا گیا - اور ساعت سعید میں شنہ لمطان کو پہلے ا مام صاحب بخشی نابطہ مرحوم کے دروا زہ برکے ہئے۔ وہاں ان کی صاجزادی کے ساتھ نکاح بیڑھاگیا۔ بھرنوشہ کا تھی لالہ میاں کے دروازہ پر آیا۔ یہاں اُن کیصا جنزا دی کے ساتھ یم نکاح خوا نی ا د ا<sub>ن</sub>و ئی - اور دو**ن**وطرف *سے مب*ارک سلامت کی وم ىچ كئى- بېرىننېزادۀ والانباركى دونوبېڭيوں كو نهايت جا ه واختشام سے رخصت کر اکرشنرادہ کی حرم سرایس پنجا اگیا + زاں بعد نواب نے شہباز صاحب مرحوم کی ایک اڑ کی کونر بیٹ علیخال نا بطرسے اور دوسری کویلسین صاحب بن بیفوب ص جمعدارسے بیاہ دیا۔ اور اپنی صاجنرا دی کی شادی حافظ سیدعلی ضلف شاه صاحب دکھنی کے ساتھ کر دی۔ اور جیند ماہ میں ان سب شادلو سے فارغ ہوگیا۔

بدرعاخ ل کاملک ملاری کو نواب حبدرهلی خاں کی روز افر ول بنخمند بوں کو وہکھ طرح طرح کی کوششیں کیا کرتے تھے کوکسی طرح آس کو دےسکیں۔ 'ا خر کارنواب بھالت جنگ ہے اپنی کم عقلی <del>س</del>ے مالك مفتؤ حدحيدري كخنسخير كااراده كبيا اور نطام حيدرا بإدكواس تضمون کی عرضی تھے کہ کہ کہ کام آسانی سے انجام پڈیرمو جائیگا ا در ابراہیم خال کوجس کا وھونسالقب تھا اور وہ اپنی بہا در ہی کا بٹراگھمنٹرر کھنا اورخو د کوسب سے بڑھ کرمردمیدان جانتانھا۔ اس ىېمەرردا نەكىا- اور ھاسوسول كى زبانى نواب كومىعلوم بيواكەنوا<sup>س</sup> بصالت جنگ نےصفدر جنگ کوسبیه سالار بنایا ہے ۔ اورموشبرلالی یں کو حور شم حنگ کے خطاب سے نحاطب تفاقلید بلّاری کی تینے

سنبدر نواب سناييز خيرسن أمجرعلي كميدان <u>سطیمنا لا</u>کے روانہ کیا ، چنا بچہ بھیم**ن ک**میدا ن ابلغار کر مندرہ رو<del>ا</del> دهارُ ما ژبینچ گیا-اوراینی ک<u>یمه نوج کو مع تو پ</u>خانه ایک ا ديا- باقي توج كيرسايخ ايك ميدان مين خيمه كاه و قايم كي لتفازّ مرسه كاون لقام جس روز مرسيط البيعة للمورثوا باورززين سازوبيراق سيء أرامسنته كربته ادرأن يرسوا ان میں بھرتے اور ناچ رنگ کا تناشا دیکھتے ہیں ،۔ ا ں کونقصان بہنجانے یا کاؤں لوشنے کو خال نیک حانتے ہر على اينے کیمپ کو احجی طن فایم بھی پذکریایا تھا۔ ن میں ظاہر ہوا۔ اور ہا کد گرمینے کھیلتے بھرنے لگے بم ینگا ہ کے ساہسوں سے کہلابھیا۔ کہ بیڈنسکا رسامنے<sup>و</sup> وع ہوئیں۔ اور دوسری طرف سے خود محد علی اپینے سوارول ا

ب بیرا اور للواروں بروھرلمیا جس سے خاك بيرگريڭيخ- اوروهمرغوار لالەزار ببوگها- اس بنيگام سروار *تان*نیا بها در بھی رخم کھا کر<u>نیچ</u> گر (اور می<sub>دع</sub>لی کے وں نیے اُس کو مع ہارہ اُورسرداروں کے گرفتارکرلیا- اور م لشكر كونُوت ليا- كئي مزار كلهورْت كرفت كيُّم- بقية السيف سو اک نیکے۔ بہت سی عور میں بھی گرفتا رہو گئیں۔ ان خرکو محد علی نے یخ کا نتارہ بچواہا۔ اور اس انفا نبیہمو تع کی ضدا وا دفتح بیرخدا کا شكرى لايا- اور لۇ ئاببواسا مان نصف نىڭىرون پىر جويشكە كے ساتھ تقه اورفوج د الوب برننسجرگر دیا - اور دوسیرانصف جوا<u>سطا</u> مرکا تھانوا ب حیدرعلی خاں کے حضور میں مع عرضد اشت رو ا نہ بيا-نواب اس فنخ سے بھٹ نوش ہوا اور نوم علی کوعطائے خلعہ رینے سرا فراز کیا۔ اور لکھا کہ بصالت جنگ کی طرف ہیے دىنياآ رېلىپ ئىرگىنونىيا ئىكرچاۋ- اور دھونساسىگە ئىندىكە توۋە د ين على نشكر الحكراً تأبول عير على في بغورور و دشقابها بهجال وط ئے نشکے ہرتا خت کی۔ ا دھرنو اب اپنی فوج لیکر بطریق پیغار دورا دن مِن <sup>دیگا</sup>ن کی راه سط کرکے نیسرے دن کی شب کو دفعةً اجا نک زاب بھالت جنگ کے نشکر سرجا پڑا۔ اور ہندو قوں سے گولمیار اوزنیر ہرسانا مشروع کئے۔ تولون کے مدملے ما**ں مارے** گ بنگ کے نشکر میں ہیں جل بٹر گئی۔ اور سیا ہ ہنیا راور موٹ

بحال بریشاں بھاگ نکلی۔ اور اُس تےموشیرلالی (زانسیس)کے دستہ فوج م ، اُسے ابنے حلفہ میں لیکر محفوظ رکھا۔ اور نوات سے کا ب نواب حبدر علی ہے کا تھوں نو و۔ اینا تفوڑا خرزانہ لیکر مع مورات کے خبگل کو تھاگ احبرے جینے با مرنے کی کھے خبر نہیں ہیں۔ جب بوات میا ل**وم** ہوا کہ تلعہ خالی ہے تو اُس نے اپنے معتد کو واسطے بندانشککے وہں چھوڑ اا ورخو د مع ایک دستہ فوج کے ل ہوا اور بے زحمت اموال واساب بشیار حورا حکا نے **ترنوں سے اُس قلع** میں جمع *کیا تھ*ا نواب کے لاتھا یا ت فلعدير اينے فيضه كا انتظام كركے نواب بصا کوکوچ کیا · اورسواد آد ہونی من پہنچ عتمدكے ذرىعەسے نوار باه دومهینے سے مصابیب سفر ہ سے خزارز منگانا دقت کی بات ہے۔ اورضا مصارف کورو بیریمونا لارمی ہے۔ اس لئے نم بالفعل وس لاکھ زو بھیج دو- نواب بھالت جنگ نے اس کوغنیت حانا اور فے رومیہ پیش کر دیا تب نواب نے ابراہیم خال وھونسا کو دھونس ینے کے لیٹے اُس کی طرف کُوچ کیا۔ اس مو فع پر محرعلی کمیدا ن بھی مع اپنی جمعیت کے آملا۔ ابراہ ہم خاں نوا ب کی آمد کی خبر باکر حيدراً باد كوحيلنا مهوا-ليكن أس كالشكرة يجيجه ره گيانها- ْاسكونواب مسواروں نے جادیا یا۔ اور بیالیس بچاس اونٹ محمولۂ اشیاء غیسها ور دس *ضرب نوب اورنئیس با تنتی حینین سلن*ځ - جب نوا ب ل<sup>و</sup> یہ اور راجہ حینئل **درگ اور مرارور اؤنے بولصالت جنگ** اور ابراسیم فال کومردسدان بنے پر اُبھاراکرتے تھے۔ نواب کے فتوح اورك دري غيندن كايه حال عنا توبية ميزل أن كوجيور بِهِهِ طِ كَرِيبِ جِابِ اينهُ اينهُ علا فول كو بطلتے بينے- اور نواب مدر بلنیاں نے مع فوج نفوموج بلّاری کی جانب کوچ فر مایا 🖈 فلعه كتي اوركرفياري مراروراؤ

### واقع محث لاء

مراروراؤ ایک بهت ہی منافق اور دنما بازشخص نظا۔ اسی نے مز مک راؤ کو نواب کے خلاف مشورہ دیا اور اُس کے ذریعہ سے فتنہ و ضادی آگ کوشنغل کیا تھا اسی نے نواب بھالت جنگ اور ابرائیم خال وصونسا وغیرہ کو نواب حیدرعلی کا حرایف بنایا تھا۔

ىب ناكام رہے اور مخالفوں سے مبیدا ن خالی ہوكہ علی خااب نے مرار در او کی گونشالی کر ناخر دری تیجها او مع نو بخانه لیکر فلعه کتی کا محاصره کیا۔جس میں مرار ا قامت بندىرىخا- نواب كے گولندازوں نے قلعہ كى سے مشیک کر دیا۔ اور فلعہ برسے بھی گولے آئے رہے ان جب نشته دم محاصره سے قلعی*س رسد کا جانا بند ہوگیا اور قلعہ کے* ـرنالاب كايانى خشك ہوگيانومرار وراؤ فلدستے بحل كرنوا ب کے پاس حا ضرہوکرمعا فی کاخواستنگا رہوا۔ نواب نے ایک علیٰجدہ ٹیے میں رہننے کو مگہ دی۔ بھر تمام قلعہ سرفنضہ کرکھے اپنی فوج کا ایک یا متعین کمیا- اُس کے علاقہ جات ضط کریلئے۔ ادرمراروراؤ کو مع اُس کی عور توں کے عزّت کے ساتھ سر سرنگ بیٹن کوروانہ کر دیا۔ اسطے انتظام تعلّق سوندرے روان ہوئے - آگے بڑھ کرمعلوہ ہواکہ مرارورا **وُکی کمک کو بونا سے جالیس سر**ارسوار کی کمک آ رہی<sup>تے</sup> ے تریب بینچی اورا فسرفوج کو تلوکٹی کی فتح اورمرار دربا وُسكے قبید ہوجائے كا حال معلوم ہوا تو وہ اپنی فوج كويوا اس ءصدمین نواب حدرعلنجال کو محدعلی کمیدان سے کھے رکش ہوگئی۔ نواب نے خیال کماکہ اب محروملی اپنی بہا دری اور فنوح پر نازاں ہوکر دوسرانواب نبناحا ہناہے اوراکٹرمیری اجازت کے بعنیر اموال کشرخرج کرڈ النا اور اسباب عینت تقتیم کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کو خدمت فوجی سے علیلی ہ کرکے وظیفہ متقول مقرر کر دیا۔ اسسے اس بات کا اندازہ کرنا بھی منفصور تھا کہ ایسی حالت میں وہ کتنا وفاوا رہتا ہے۔ اور نیزروسرے سرواروں کا ہوشیار کر دنیا جو محد علی کی نسبت نواب کا بربر تا ڈ دیکھ کرمتنہ ہوجا ثیں اور حدسے آگے بڑھنے کا قصد نہ کریں +

# تنتج واحبتل ورك أوركز قبارى رأج

وقا يع مثلاً بجرى لغايت الواليوري

نواب میدرعلیفال بها در کوجب گرفتاری مرار و را و اور بندون گتی اور سوندور دغیره سے فرصت ہوئی تو یا لیکار چین کر درگ کیا ۔ اتوجہ کی جو نواب کے مخالفول اور منا فقول میں سب کا پیشوا تھا۔ اسکا کچے مال پہلے لکھا جا چکا ہے ۔ اب بیا س کے گزشتہ کر دار کا نیتجہ ہے لکھا ہے۔ کداس کے پاس ایک کار باری تھا وہ اُس کے تمام و فایر کے ماصب ملات میدری نے اس داختہ کا د توع سنالہ ہجری میں لکھا ہے وہ بروے کے فقط یا دیکار ایک خطابی لفظ ہے جسے راجہ +

بوال سے واقف بھااورپوشید ہ طوربر نواپ با تھا۔ اُس برنواب نے تخنفی م ا وه کاربرد ازنواب کی ملازمن میں **نواب کے ما**س ر بانواع تملُّق والبين طلب كيا- نوا م میرد کیا کہا ُس کو راجہ میٹیل درگ کے یا ائد اجھاسلوک کرنے کی صلاح دے۔ جد بنیل درگ کے یاس بہنجا نورا جہ نے اُسکونر عجوا مرسدع تن دى اور است تمامى امور كامختاركل بنا لہ و برطینت تھا جندہی روزمیں اُس نے کتنے شریغود بے عرّ مُن کیا۔ ننب را جہ نے اس کوفتل کرا دیا۔ اور اپنی ایک لُگرا ار الجی پرظا ہر کیا کہ اُس ٹکمرا م نے مجھ پرخنوں ، بەخىرنوا ب كونېچى - نواپ ئے نىض اللەخا ك سومگ رس مجرا صرحیننل درگ کے پاس مجیمیا۔ قیص اللہ خا ل ی نته دید کی- اُس پر راجه مذکورنے ایک ہزارا نشرنی اور يهے بطور حرمانہ گمتناخی بیش کئے ۔ اور مفیں اللہ فعال نے ب کولکھا کہ اُس کا قصور معاف کر دیا جائے۔ نواب نے معاف

راجدایک فوج اپنی طرف سیے رہینے کو رو انڈ کئے اورمعا مارفنت گزشت موگیا۔ بعد جیندر حننل درگیکوطلب فرمایا کا گس کے قیافیر اور یکا حال وریا نسسته ک سے کام لیا۔ اور اپنی ٹوج کو آر میں مصرد فعیام وا۔ اور آ راحاؤن كوبعبورت جنگ ايني مردكر في برمتفق ك نلور**وعلا قد بیتیل درگ روانه موگ**دا- اور ایک سال-اوں کو نہ تینج کرکے میدان صاف کر دیا۔ سے پر ایزا نھانہ قایم کرکے علاجیتل درگ کے قریب ما اُ نزا۔ مے ایک پہاڑی پر اپنا تو بنیا نہ چڑھا . لكى- اور اطراف قلعه كالمنان حنيش همانية کار فلور برے سے بھی گوے آئے اور نو اب کے بشکر لىنداز تام دن كى گولەن يى يىپ دېوارقۇغە ت كو قلع سكم بيلداري ورست كرسيت ، اورودي - پيدا كها مجرب و در وال الألار بهاور واص و والولوا بيديد

بردیکه عرض کی که حضور کا غلام تصاعلی فقیروں کو ہمقی گھوڑے ورممايدين اورنماز بول كومنصب اورحاكم شير بيوا - اور محير عني كو بعطا -= خ رداری سیا ہ سے -افراز کہا اور اُس کی سیاہ کا فی نفر دور دیسے بالمرجب محيوعلي استناحه بدمس أيام جمع کرکے اُرن کی نسیافت کی اور پروسپ اشاء نقیروں کے ساشنہ سے دیا کا لیالب ہوا۔ وروںشوں کی طرف سے اُسکی متر کا بلثدیوار اورآسان پراحا بنت کا درواژه گفل گیا- اورمحایلی ی شب کو معبدا داسیم نازعشاء اینی نوج ایکرا کسه منهایت سکین اور بخینة مکان برقانبس بوگیا جوفلد کے پاس قلعہ کی مفاظلت کرنا تھا۔ إب مصربهمت کو تھی راہیں گئی ہو تی تھایں اور ٹلوا رہے اُسکے م فطور کوفتل کرڈ الا۔ اس مکان پرٹمنند ہو تے ہی فلد وانوں کے منن جائے رہے ۔ اور اکثر لوک، قلعہ نے نکل کرنشکر حیدری میں ويجيه مبراربيا دسي جورا حسكه نماع نمكؤار اورود يمبرجون سيمانوبين ماريت اورهمانكيون سنتا بندوقين ، رسیجه جب اس کوزیاد و عرصه گزرا تونواب نے بات کی مبراه ستة كرثاثكي اوروونبرا رسسياسي اورانكوزا يسوارواسطة ثاثثت و

اج نواح قلعہ کے متعین کرکے خود وہاں سے کو ج وسنگ بیر حاکرخیمے لگو او بے - تاکہ را ج**رنو ا** ب کے میٹ لکے توگزفتار کرلیاجائے۔ اس خیال کے بدلے ایک دوسراخیال سے ظہور مں آبائینی راجہ جبتیل درگ کے دوسائے بو حا نے کو فلعہ کے ماہرا یک مندر میں گئے تھے۔غمّازوں. ہاکہ نتہارے دونو سائے نواب حیدرطینجاں کے پاس کئے ہیں اکہ اُس سے انعام حاسل کریں۔ راجہ نے فیے الفورا پینے ہسسسر کے اُس کامکان ٹوٹ لیا۔ تب ایکشخض نے دور کر اُن دو وخرکی روه مدحواس نواب کے لشکر میں پینھے۔اور ایناحال ظاہر لیا۔ نواب نے اُن کومعرفت راجہ ہرین بلی کے سامنے بلاکردونو کو ووخلعت فاخره مع حوا برگرال بها کے عنایت فرمائے اور آیندہ آگی باگیرمورو ثی کےعطافرمانے کا وعدہ فر مایا - اور اپنی خیمہ گاہ میں برط أرام -سے رکھا- جِب اُن کواطبنان ہوا وہ فوج حید**ری کو** ایک ت سے ایک بہاڑی یوٹی پرچیڑھالے گئے۔جہاں *یشاک گو*لہ اورغبارہ قلعہ میں جاسکتا تھا۔ نوج حبدری نے وہل <u>ل</u> مشیا مذروزگو لے اورغمارو ں میں پیم *کھر کڑ*فلو کے اند*ر* بہنچائے جس سے تمام فلعہ یں تیامت بر یا ہوگئی۔ اور جولوگ فلوسے كل كربها كنه لك أن كومما نطان فوج حيدري في قتل كرك أكم بنيار جيبن سلتے ﴿

آ خرکو جب راصے نے دیکھاکہ اُس کے سب و فا دارلوگ ہں۔ اور مُوہِ ہوں وہ بھا گئے برتیا رہی نوجوش جہالت سے سلح ہوک باہرنکلا۔ محیم علی کمیدان کمٹنگا ہ میں بیٹھا ہی ہوا نضا۔ 'اس نے نی الفور راجہ کو گرفتا رکر لیا اور قلعہ میں واخل ہو کرراج کے حرمسرا اورسپ کارخانوں براینے معتمد محافظ منعایّن کرکے قلعہ کے ایک ایک ساہی لو با سرنکا ان و یا- اور را جه کوسانخه لبکه بارگا ه حیدری میں حاضرموا نواب حدر علنجا ں اُسکی اس کارگز اربی سے بسحد راضی ہوئے۔ وراینے ہاتھ سے ایک مُرضّع تلوا رعنایت کی ا در مالاہے مروار ہ منگا کر بچرعلی کو بہنایا۔ اور راصہ کو مع اُس کے نواحیٰ کےمفسوط مدرقہ کے سا نھ سر مربُک میٹ کوروانہ کردیا۔ نقار خانہیں فتح کے شادیا نے بجيخه لگے۔فقراءومساكين كورو پينتسيم ہونے لگا۔ غازبان اور مجاہد وجہنوں نے بٹری *تکلیفیں اُ*ٹھائیں اور مان تو*ڑ کرکوٹ شی*ں کی فيرر - انعام مغفول عنايت كها كما - اور أس فلعه *اور ما لك ننع*لقه و مفتوحه نواح مذکور کا انتظام دوکت خار کوسیر دکیا- اور ایس کو اُس کا *ختارکل بنایا- دولت خال وه لا کاسهے بو*نواب نےسنی *منگل می* پا ى القام الماراج وزبر مبيور ومان شيرا هوا بقا اور اُسكِحْن وصورت د دیکھ کرا پینے فرزند کی طبح مُس کی پر ورسٹس کی۔ بیمرو **،** تعلیمہ و تربی<del>ب س</del>ے کے نشا ن حیدری میں مکھا ہے کہ راج مذکور سا<del>قیالیہ ہو</del>ی میں گرنتا رہوکر مع عمال م ا طفال سرير نگ بيڻ کو بھيجا گيا ۽

آراست ہوکر اس درجہ کو پہنچا کہ نواب نے اُس برابسی مجاری خد کا بھروسہ کیا \*

بيون- بي- بورنگ- صاحب سي ايس اَئي چف <del>مُّن زميور سلكه</del> ہں کہ پینیل درگ کئے یا لیکار اراجی نے حیدرعلی سے مخالفت اور منا نفا*ت کرے م*ادھوراڈ ۔کے سا**نفرسا زین کرلی تھی۔جب حک<sup>ی</sup>علی** في مريثون سے فرعت يائي تو چٽيل درگ كي طرف متوج بهوا -چنیل دیگ ناہموار اور و بران کو متان کے دامن میں گئی میل يك آباد نفااور بُرجول كى طُولانى نطار سے گِيراموانها - حيد رعلى نے اس مفام کا محاصرہ کیا۔ اور نین جیسے 'اب محاصرہ کی کارروائیا كزنا رالم-آخر كارايك معقول ندرانه بيثي كياكيا اورياليكاحتيل در فے وعدہ کرلیا کہ وہ آیندہ حیدرعلی کے جمندے کا شرکی رہے گا-اسی عصد میں حیدرعلی نے بہ خریائی که مربطوں کی ایک بری فوج عس کی سرعد برآ پنہی ہے۔ وہ اُس طرف منوحہ ہوا سرسٹہ افواج كاسسردار تهرتى منية تفاا ورأس-كه ساتة سائة بنرار سوار اور اسی نسبت سے تیدل سیاہ اور تو کا نہ تھا لیکن میدر علی نے منتف تدبیرون سے اُس کو پیچھے ہٹایا۔ اور دریا *سے کر سنن*ااور تنگ تجدرا ما بین ملب برفیفه کرایا - اور دوسه محصوطے محصوطے مقا مات کو لیکر ایک طولانی محاصرہ کے بعد دھار واڑ کوھی فتح کرلیا ادروس نواح کے سب سردارون نے حیدرعلی کی اطاعت قبول

اربی دلیکن جیتیل ورگ کا راجه د*ورست تاشا دیکهنا رایت حد*فلی اس غرض سے لوال کے جننل درگ کے یا انکا رکو گوشا لی دے کہ حال کی نشکهٔ کشون میں اُس نے مدد کبوں نہیں دی ۱ اس سر دا پہ نے بٹر ہی بہادی ہے مفاہلہ کیا۔ گر<sup>م</sup> سکی فوج مِن نین ہزا <sub>رسان</sub>ا بھی <u>مص</u>ے۔ اُن کو حید رعلی شفہ اپنی طرف ما دیا۔ نب مکیری ناکانگار **دراجه** ) جنتیل درگ نے مجور ہو کہر حبید رعلی کے تدموں پرسر دھر دیا۔ حبیدرعلی سنے اس مناام کو اور شاکر را میدچینس درگ کو مع اسکے خاندان کے سرنگایٹم کے محبس میں بھیج دیا۔ اور اُسکی قوم کے میں برار باست ندے گرفتار کر کے سرفکا پٹم کو ہے گیا۔ اُن میں سے ر**وگون کوتره ب**ننه دیگرسهای بنایا- اور بیسب جبر پیمسلمان کرس*لط* سَّنَةً - يِرَّرُوه بْيُوسِاطِان كَهِ زَهَا مَعْيِن بِعِيتَ سَرْ فِي كُرِيُّنا تَهَا- اوربِ فوج چيلو*ل کې نوج يام پدو* ټ کې فورج کهاني تقي 🖈 ہم کیتے ہیں کرحید علی نے اُن کو ہرگز ہرگز جبرے مسلمان نیں کیا۔ مذا سلام جبرے مسلمان کرنے کی اجازت دینا ہے۔ مد حيدرعلى ايك منتعصب تخص تفاجوا يساجبر لسيندكر ناهو - خيانجه خود صا موصوف اُسکی محموعی تعراف کے موقع براُسکو نے تعدیسا پر کرنے ہیں۔ ال اُس نے کچھ رعابتیں خاص کر رکھی تھیں جو مسلمان ہوئے كى هورستابى فايده يهنيا تى تقيب اسكة اس وحش كرو وفي أسس فايده أكل اورنود كوثري حالت من مكالكراجي حالت مين بينها يا +

## تسخير بلادكرية وكنجي كويثه وغيره

#### والفعسك ليجرى

نواب ميدرعلى خال نےتسنح فلعہ و مالک متعلقہ ونواح چیتل در فرصت باکرخود کو بیمار بنالبا -سب میں بیماری **کی**شہرت ہوگئی رنین جا رروز کے بعد اپنے امیروں کو جلوت سے خلوت میں یاد کے سمجھا ہاکہ میں ضلوت میں معطیقا ہوں تم میرے انتقال کی خبر ننا یع کردو- اورسب انتظام بطورخود فایم کر رکھو- اور ایک فرصنی نابوت بناكرسر برنگ بین كورو انه كرو تالوگ جانیس كه احبیر علیل کاجنازہ جارہ<del>ا ہے</del>۔ اوراس خیال کےموا فق خود ا*یک خیم*ہ میں رُو بُوٹس ہوگیا اور دفعۃً اُس کے انتقال کی خبرت کیج ہوکر مائم رہا ہوگیا۔اورامیروں نے ایک نہایت آراستہ تابوت زرتار دونثااہ ڈ الکے زر کارشامیا نہ کے زبر سابہسر پرزگ بیٹن کوروانہ کیا نا بوٹ کے سامنے عود وعنبر کی انگیٹھیا اب سائک رہی تقیں۔اور آگے بيحيه حانظوں كاغول آيا مت قرآني يڑھتا جانا نفا سوگوارسيا ہيواكل مرقه ساتف تقاجوا پنے ایسے بہا در آ قاکے لئے روتے چلے حاتے تھے۔ ورتمام بشكرا دراطراف بيب ايك غيرمعولى يربيناني صيلي بوزي مقى جوسُنتانها

سی*ں ک*رّابھا-اور امیروںنے مالی اور**فوجی** سرقہ و و اُسی طرح قایم رکھے تھے۔ لیکن لشکرییں ایک نہلکہ ں وافعہ کی نبرمنتشر ہو تی توجیسے دوستوں کور عج بہنچہا نظاویے *حاكم أ*رد بدنے بەخبر شنكر شيرينى نفتىج كى- اورمحلىب مايش مارتا. ے برحیہ نوی*یں کوشہر مدر کرو*ا دیا۔ نوا بعده خدر وزخيمة كفني سي نفكر خيمه وربارمين ورغريا وفقرًا برزركنْرْنقسم كباكبا- اورا يُب دم سية تمام فورج میں ذونتی کے شاویانے بچنے لگے۔ تعد جند روز نواب نے ایک ۔ نانہ لیکر عانب کڑیہ کو چ کہا۔نواب کڑیہ نے ابنا آ رمینج کررخه**زبندی کرناچاہی۔ لیکن نواب حیدرعلیفا**ل ہے میں مرام واپس کیا۔ تب نواب عبدالحکیم خیاں ہے ں سرکر دگی میں ایک فوج روا نہ کی۔ کڑیے سے خیار فرینکہ نے تعاقب کیا۔ اورجیح ہوتے لرا ٹی ہونے لکی۔ ے ہو قبی رہی۔ افاغنہ بڑی مردانگی اور استفا ب نواب حیدرعلیٰ ہاں کے دوہزار آد می کام آئے اورا فاغمہٰ

ه ایک نیانس قلومس حاکرینا و لی۔ نواب حیدرعلی نیا حکر د یا بهخود می دیرمین وه أواب عبداليليم خال رست خيمول کيس ا • نے ابوئچہ گوہرا در (اد گان عبد الحلیم کے باس بھیا ے ۔ اُس وقت نواب عبدالرزاق نیاں دولی ا و با- اُ نہو ن نے کہا کہ جسہ تک وم میں دم۔ بالوں کوفٹس کرکے نواب حیدرعلنجاں کے جیمہ پر ایڑھے۔ اُ ایچ اور جو تنها خیمہ کے اند ڪُ رُنگل ڪَنِيجُ ۽ اور وه مار لها گيا. زُ افعه كإجال شنكرأس نئهرمېر رمنا دې کرا دې که س لرفلعة حبتل من تهنيج حاثمير يجيى ابنازر اورجوا هرشهروالوك-

ران یغاگرحدری بے سنی فےالفورگوٹرے دوٹراکر ی ماہتاہے۔ توانی یا تی یا ندہ بركال مستأكر بهاري فوج علديس حاكر فيتم كانشا ورنواب مبدر على كي توج كاندرهاكرة الحليم فال كومع اس كـ توابعا وربور حق كـ تسهرينيا

ايون بني بونگ، معاحب سي الي به لئ جيف مشنر ميتورالحان **كرام** رکزی<sub>د</sub> کے تعدق <u>مکیت</u>م میں کر سیدرعلی من کینے بہنو کی میرعلی ها ما بوهريرصا حسب كهلا باتعارى إلىليم فال نواب كأواب كيرمطن كرك کے لئے ردار کیا اس نواب سے عالم مرشہ کے وقت جدرعالم کا ساتد حيد وكرانظام كيساتعوانغاق كيا تعاساس كابرلا لينامنظور والمايكن بيماعي معنوط اورحفاكش افغانون كومطع ذكرسكا اوركذاب كانفان لاسطير صاحب كالهاير سخت مقالم كما المرك حب در دعلی کوخلیل درگ کے محامرہ سے فرمت مولی ۔ تو وہ وصافے لرا مؤا ميصاحب كى مدكوما بينها والدكذاب كيشال ومعود سنج کراندا وں سے مرجو مرکئی سان کومیدر علی کی فوج کتیر نے مارون طرف سي محمر ل راس لين ده إطاعت يرفي ربوك-اورميد كل یے بخشی ان توگول کواپنی ملازمت میں لے لیا جنبوں سے انبی مک حلا لی کی منانت نے دی ۔لیکن ان میں انثی سوار السے تھے ۔ چانات زدیسکے اصانہوں میر سیبار ویٹ ہے

بھی افکارکیا۔ میدرعلی نے مبی ان کی جوا غروی کا پاس کرکے اُٹ کو بتمعيا دوين برمبؤر ذكيارا درده تجعيار سميث محفيراك سكنح گرا فغا بذ کی د غایا زی تومشنگوریسے ۔ و د آ دصی دات کو اعظیے اور لینے حفاظتی گار د کو خلوب کرکے باک کیا ، اور جیدرعا شکے فيمة كمب ما بيننعه رة سن بأرحيد على جوكب يزاراه راين لبنر برتكشے وغيرہ ركھ كران كوجا درا (مصادى رگويا ميدرملي، بنج بسور نا ہے ما ورفود ویرھ کی منات کا طے کونکولگیا ۔ اتنے میں مب جاگ الطه ودان افغا بذل كامل شروع بركبا- ادر كبوكرندا ركرك ان کے استع یا ذر کا مٹے گئے۔ادر اسی کے یا وُں سے نیر بعواکر تام كيب بي تحسينا كيار كوايه كالزاب شدَه وت ساك كيا-جكاب سامترى كالون تعولك ماصله برتفا ليكن فيدروز كالعد جب اس کیجان درناموس کے وزت کی ذرمدداری کرلی گئی۔ توائس ك اطاعت قبول كرفى - ا در ده مع جار خالدان كيسرز لكا للم بسيد ا گیا۔ وہاں جاکراس کی حسین ہمشیرہ سے حیدر علی نے شادی كىلىدد كخشى بگمكنام سے سرفراز مدلى + محراس رشته داری کے ذریعہ ہے ساز الذبیکے نواعیا لکی و کو**انیا با منی** ارتبالیا رابنی اس کے بڑے فرزند بی**ے** پیدرعلی شیے ابنی ادای کی شادی منظور کی سا ور لینے بیٹے کر بمصاحب کی شادی ذاب عبدالمکیم کی دخترسے کردی اورائس فراج میں

ولا اید کا داب اداکیا کر ماتها رفعت کی تخفیف کردی اور نواب ندکورن دد بزارسوار حیدرعلی کی حربی خدمات کیلئے دیبا منظور کئے ۔ یہ علاکار ردائیال حیدرعلی کے حسب دلواه عمل میں آئیس را ور معلی اور میں بیشا دیال سرزگا پٹم میس دولوں سرداروں کی موجودگی میں بڑی دصوم دصام سے موتیں \*

جھوٹے شاہزادہ کریم کی شادی مع شادی دختر سیوالہ ہجری

واب جدر علی خال نے ایک نکاح مہدی بیگ مجدار کی لڑکی سے کرلیا تھا۔ اس کے لطن سے شاہزادہ کریم صاحب اور ایک لڑکی ہوئی۔ نواب کو احتی میگر ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ اور اکر افا غذما فور کے ساتھ حضاک وجدل جا رہی دور کر ناحبا ناساس نومن سے نواج کی میں قرابت کے ذراجہ سے اس کو دور کر ناحبا ناساس فومن سے نواج کیم خال والئے سانور کے باس اپنے معتمد روانہ کھے۔ انہوں سے نہا ہے من تدمیر سے خان ذی شان کو مصالحت با سمی پر را منی کر بایا۔ آور کے سے خان ذی شان کو مصالحت با سمی پر را منی کر بایا۔ آور

آخرکاریہ بات طیری کہ نواب مکیم ماں کی لاکی نیا ہزادہ کریم کے تھا بیاہ دی ما سے ۔ ادر شا ہزادہ کریم معاجب کی بہن نواب مکیم ماں کے معاجزادہ والا تبار عبدالخیر خاں ع ف خیرامیاں سے بیا ہی ما خانجہ یہ وو کون شادیاں نہایت دصوم دصام ادر ترکش متشام سے عالیہ ہجری متعام سریز مگ بین اسجام نجیر موٹیں ہ

نظام حیدر آباد اور بشوائے بونا کا نواب حید علی حال کوا گربرول

> کے خلات کیازا ۱۴۰۸ء

وقاليع سيستهم

حب مالک دکن پرانگریزول کی پورش زیادہ ہوئی۔ اوران کے مقابد میں چیدرعلیفال کی معرکہ آرائی کی خبرین نسایع ہوئمین ۔ تونواب نظام علینماں ناظم حیدر آبا داور کا ربر دازان ریاست بونا سے شفق ہوکر نواب حیدرعلیخال کے پاس لینے اپنے معتمد معتما یُقف روانہ

کئے ۔ در نواب کے کا مرخفی خصطوط لکہ کرفئے سان جنطوط کامفنما رقعا که انگریز دن بخی ماکک نبگاله پر توقیعند کریسی لیاہے اب ہ حنوبی مندوستان کوہمی متح کرلیناچاہتے میں ہیں کے ممالک برا ن خیال رعرع ہے راس کے ساتھ حیدرا کا داور پیونا کو تھی مصمرزا <u>ستے ہیں ، اور روز بروز اپنے یا ڈی کو بڑھھاتے جاتے ہیں ۔ پنج ہ</u> یے اور آپ کے درسیاں لڑائیاں رہتی ہیں۔ لیکن یہ مرکی بات ہے رئیسی ہیرد نی قوم کی مدانعلت نرمو العلیثے م<u>الیہ</u> و تت میں مازمرُ موسمناری میر ہے کہ سم اوراکیشفق ہو کراً ے سیے نبکال دیں <sup>میں</sup> کئیں میں ایک د<sup>ا</sup>ومہرے کے معاون سو سے برشکل اسان موسکتی ہے ۔ اور سمبطور سرا سے تشریک من فال مدرع ما فال في ان خطوط كايد مواب ديا اینی ریاستوں کا انتظام نا دان لوگوں کے ناتھ میں عیصوڑ دیا ہے ومهات بالى دهكي كا انتظام بطورتها ليتهنهس كرسكتے آپ كي وول کا یہ حال ہے کر لڑا لئے کے ذوات آپ کے ام و ننگ کا به رورنه وه صعوبات حنگ کی متحل موسکتی مین بیعها ب ذرانو كائوتِع آيا - وه في الغويطان كأكريماك هايے كونمنمه ر ا دراب لینے تول و معل پر تا بمر نہیں رہتنے ربر خلاف اس محصد انتر راكسك ل اورايك زبان ركهتيمن راوا بي كوقت مان لرات اور ليفي نشان كى عنت برجان فيت بين قوا عدوباك

**یں سب سے زیادہ مشاق میں۔ا ولوالعزمی ان کے رک ویے میں** سمائی موئی ہے بیس ایسی تومهسے الز البرخص کاکام نہیں - اور أكرف الحقيقت أب اس الأده بيرت تعل رساعات إس توسيم اینا انیاخزا زاد رانپی *اینی فوج مع قویجاند لیکر یایمن گھاٹ* میں اھالی<mark>ا</mark> اس دقت به د وستعام می آب کی شرکت سے دریغ نکو محاما وراگر بطورسابق كے يدارا دومي نقش برا سب بوغلف كواس راست سے سعان کیجئے بعب بیصان ساف جوار پینجا۔ تو د ولو لے لینے م پرمشتقل و سننے کا حلفًا (بروسے سمی اقرار کیاا و را خرکو یہ قوار أو توات الطمطيفان اظهرهيد را با دواسط انتزاع وسنير آجندي ادر محصل مثن محرفوج طرصائمن وا در دین پیشوا فرمانردائے بونا کانشکر مندر پمپٹی کی سنیر کور دانہ ہوا در رم، لذاب حیدرعلنحال ار کانٹ کی سنچہ کو نوج لے جامیں ۔ اس قرار دا دیرنواب جیدرعلینجان سے اپنی نوخ کے با قاعدہ جائسزه كا حكم ديار تأكر سرسوارا ورسرسيابسي اور به قسم كي سامان كو ا بني المحصيف د كيدك اسوقت اس تفصيل مع جاير م اللجع إياكيا + سواران رساله فاص سیامیان بار سواران نفاگر "سواران سلحدار ۲۰۰۰ بزار ۲۲۰۰۰ نزار ۲۲۰۰۰ نزار ۵۰۰۰ انز ك الكاشاس وقتين علاقهات إلىن كها شاكا وارالا مارة تعالم

ہنٹرمنزارسوار و ما دہ علاوہ افواج راحیگاں ملیع کے ب سال بهری میں فوج ندکورسے سترونزے تور ب صيمه زن بيوًا - تمام و شت لالزار نظراً تے شا نرادہ کریم صاحب کو سے فوج وسوالان بنما گر نەفرىلا بادرىغود دەلىن سىھە كوپىچ كركوم پوترنا مل اظمه ارکابط کے نعصنہ سے نسکال لیا ۔ اور انیا قیصنہ قابم کرکے بيت شابزادة والاتبار تنسوسلطان كومع فوج زمردم مقا ہات ارکیٰ ا در نمرتی کے ہائور فرہا یا ۔اورخو دمع اہا نُوج ظفرمُوج ا درتویخانه آتشبا رکے شهرار کا ٹی کیسنج پرمتوجیئو بر منبج کرانبی فوج کے سلدار دن کوموریے اور د مدسھ يركا مكمرديان وصريعي بربر قلعدداراو رئيب طان سالار مناكمانيخ رسیاسی ا در د وسزارسوارا و رچارسوتربعت وچا د سکنایے شہر میں كارمونيرياور لینے ال دعیال کی حفاظت کاخیال کرکے قلعہ کی حفاظت اورحرا یرا ما ده موگئے۔اور دونوں طریف سے گولہ باری تمروع مو بی 🖈

نتيجهروا كمي كريم صاحب ليبيوسلطان

ا بسم بیال کا حال بهیں میموٹر کران د و نوشیا نیزاد وں کی نقوح ما عال للصنع بس جود رسانی واقعات میں داعل ہے - لعنی مزاده كريمهاحب يخصب الارشاد بدرعاليقد رمحكور ندر پ*ے اصابی کی او راس کا معاصرہ کر*لسامی*ساں سننکٹرون تاجریستے تھے* اقسام نشهينها ورجوابرا وراحباس شجارتى ان كے گھروں میں ے موٹے تھے ۔ان کے علاوہ ٹھی مکتم بیا ں کا مکنب التجا رقعا۔ ے میں *حدا ڈ*وں میں کروڑوں روسیاے کا ما*ل آیا مؤاتھا ساور* م- ہاتھی اورسگو کے ساتھ ٹانگن اس نے نوابوں اورامہول وتحفہ دینے کے لئے رکھے تھے ۔اب سب سامان برتسانزا دہ لئے فیصنه کرابار اور محترم کرم کواسه کرکے مع تام سا مان کے نواع معلق فال کے حصوریں صاحر بنوا ۱۰ و رمیو د نبار کی روک تعمام کوخروری سياه عيصوفرايا د

اور ٹیپوسلطان سے تلوار ٹی کا نمامرہ کرکے گولہ باری شروع کردی اور خشی بررالز مال کو اس کام پر ما سور کیا بھب گولہ باری ہونے گلی توصین علینماں قلد دار سے شاہر اورہ والا تبا رکے حضور بیرج کھنر سوکر عرصٰ کی کے خدا کے فضل سے قلد میں توب بندوق۔ بارو د۔

پوسے جمع ہے ۔اور فاروی کومان تثاری میں غذر ن ىس *اڭىرسا دات يىتقەاۋران كى خواتىن گولە* مارى يىيسىخەر ورہی ہن بس ندوی نے مستورات سادات کے لحاظ*ت* تی بدرالزما*ن کی گولهاری کا زیاده شعتی <u>سے جوا</u>ن*نیس دیا *-اورحفنو* منے داء کی تنویاں ما صرالا باہے شہزادہ قلعدا کی یہ باتیں سنکرمنر اں ہے کراپنی طرف سے قلد کا انتظام خالم کر دیا۔ا ورفلقہ! باتهه بسياكر سبدي امام كوانني طرف سيخ تلعه دارسا ياريهم ری کی طرن کوج کیا ۔وہاں کے قلعدار سے بغیر عبال دنتا ل وہ نلعه *شهزا ده کے سیروکر د*یا ب*حصر شهزا د*ه مو*صوت نے قلعہ جا ت* نرواتور کلوه کا دری کوسنو کرکے نواب صدیملنوال کی طرف راحبت کی۔ ا دراس طور پرد ولوٰں شہزاد و**ں** نے لینے **فرای**ض متعاقه كونوري كاميابي سي يوراكرليا +

كظام اوريشواكى خاموشى

جب نواب ميدرعلى فان في خودكواس الفاق ثلاثه كالمقدسة الجيش نباكراس كي مهيد شريع كردى ادريها نتاك پنجاليا - تو فظام حيدرآ با دا درمشيواك بواك برخيال كرك كداب سمنے اپنے حرافي نواب حيدرعلينجال كوايك زېردست مخالف سے معراد يا ہے اجعا في الحال ہا سے علا توں پرتاخت نہیں کرسکا ۔ اپنے اُس عدد بیان کو بالا سے طاق رکھ دیا ربعنی نظام علین اس اپنی علالت کا عذر کرکے باہر نہ شکلے ۔ اور مرہ طول سے اپنی انتظامی مصلح توں سے ضنع عزم کردیا یا یوں کیئے ۔ کہ انگریزوں سے نواب محد علیجاں کے ذریعہ سے سفارتی کار دوائی کرکے ان دولاں کو اپنی اپنی مگر خاموش رہنے کا نبد وبست کرلیا ۔ تا کہ صرف ایک چدر علی سے مقابلہ باقی رہ جائے ۔

جنرل منروا ورکر نل بیلی سے برگر کے بعد قلعہ ارکاٹ کی سنجر

وقاليع ساوال بجري

حب نواب جدر ملیفاں نے کمک بائیں گھاٹ کے شرے شرے العد فتے کے اور قامد آرکا ہے کا محاصرہ فتی ہے مور کا تھا۔ تو گؤاب محد فلیخاں شہا مت خبک وارا لا مارہ سے دور ایک ماحد میں نباہ گرین تھے ان کے باس نمائنی فرج تھی ہو نواب جدر علیفان سے مقابلہ کرسکیں ماور جرمی وہ سم معن کمی ماس کے علاوہ حرب وصرب کا کوئی سا مان ورست مذتھا۔ لاچا را نہول نے گور کمنٹ مدراس کو

**ها** که میں انگریزوں کی د وستی میں خراب مهور با موں اورا <sup>ب</sup>گرمزی فوج ں بہا دری اور یا قاعدگی کے لحاظ سے میں سے اینیا کو انج کشکرالسّ تعبی تهیں کیا ۔السی حالت میں گورنمنٹ کومیری مدرکر نافزورہے اُس د تت می*ں گورننٹ اگر بزی ب*زا*ب نئزعلیمال کوامک حروری* ا و ر ر کا ہما مدد وست سمجنتی تھی۔اوران کے ذریعسے وہ اپنے کئی کا مرنبا لیتی تھی اس لئے ان کو مدد دینا صروری سمھاگیا ۔ا درگورنمنسط یاس نے ٹیزل مز و**"کوجو بن**زارسیانہی *اور نیار*ہ <sup>ہ</sup> لیٹن گورہ بسی*ں صزب* توپ اور دیکے ساتھ روانهک با درکزیل مبلی کوچ مع اینی فوج کے سوا د آ دھوتی علاقہ نظا یں مقیمہ تھے چکم بنیجا کہ دہ معاینی نوج کے جنرل منروسے ملجائیں وہ <u> سنعے مع مین ہزار حوان اور آطھ صرب توب اور پالسوگور ہ</u> ے روانہ موکز نگول اور ہنلو رکے *را ستیسے ا*رکا ہے کو آتے تھے۔ ب به خبراد اب حیدرعلیخال کو معلوم موئی به نواب سے لینے فرزیدا قبالم وسلطان كومع افراج برقبيما وركبار مزب توب كرنل كالرسنه ر و کنے کور دانہ کیا ۔آگے ب*ڑھ کر*نسوا دمٹورمس کر ل بنائی کی فوج <u>س</u>ے مقابل موکرامه ورمنگ تسروع مبوکور سید کا راسته مندکر دیاگیا - تمسه رنل فقلد لنجىء جيدكوس برانياكيمب فالمركباما وررسدكي أبالي كا ك نظام يهال كو كور كاعلافه و وستى اور مفا فات كے معا وصر من انتزر و کودیداتھا <del>د</del>

رئل کی فوج سے ملیائے کا قصد کیا + يحصوفركه باقي وتے ہی لیج سے آئے بنیج بلی نے اپنی فوج کو اس خولی اور کا عد عاينے کوانسی فی ج کو وابنى عيال ڈنھال پر فریفیتہ کر سکتی ہے حیدرعلیفاں کے فوحی اف

دھائی میں *بزار*اً دمی نواپ کی فوج با غرکه براط مکرط 6 5 6 غ دصودًال دھار موكميا سكتنے درجہ ر دمردا کی سے اپنی با تیماندہ فوج **کوبیر حما** ناجا ں دسی*کھ کرموٹٹیر* مانی لرنىل سلى كامحاصره كرليا - اور ما

شوچہ ہوئے ا ورفوحی محاصرہ قا بمرکہ کے ۵ وران برخا از قلعه ير گولے برسانے لکے تعلیہ کے بر <u>می برابر کاجواب دیاگیا۔اور تعلیہ کے گولندازوں نے انہ</u> ارا دی ۱۰ درجو د وکمینال انگریزی **فر**یج کی پیر ت ہی قاعدہ اور ستعدی سے تلعہ کی حفاظت کم ے سیا ہیوں کو ہندو قول کی اثر ب بینجنے نہ و ما ۔نواب ما فظ علینجاں دا ما د نوار پایسے تھے۔ وہ تھی سروقت باری ماری جو باری برآ ما دہ رہتے <u>تھے ب</u>ہاں کا ں محاصرہ اور گولہ ہاری کوتمن جیسنے گذر کئے ۔اس عوم دیوارمتوا ترکولوں کے بڑنے سے مُشکہ رمردم بار وغیرہ گرنتا کئے علیجے ۔اورنوالیے بڑے نے کاردیار میں خاطرتمعی سیستنعول ہو۔ار بين محصب ريا تحصاران للعبت تقسم كئے ادر عقول انعام سي

علعت خاصه عنايت فر ماكر جار منزار تغنگجي كي سرد اري مرحمت فرمائي اور ميرعهمادق كوج منصيدار صوئبسراك ايك جاكيردار كانواسه عفاء كرُورُ كَيْ شهر آر كاث برمامور فر ما يا 4

بعد فح اركاف نبركات دركاه

ينيوستان كالبيس بونا

جبنواب نے تلعہ آدکاٹ نتح کرکے شرآرکاٹ پرفاتحا نرتبغہ كرلياا وأمفرون جثن وحلوس مهوا توشاه كربم التدحبثتي اورعلى مضطيب اورنورعلى شاه بوروضة يبيوستان كمنوتى تفي نواب كسامة تك العدايك بيج فاك ياك أورابك جلد كلام مجيد مع ديكر تبركات دركا بديه گزراني- نواب نفي هرايك كوزروج ابس سته مالا مال كرديا- اور ایک سوایک اشرفی ندر اورشامیان زربغت مع چوبهاے طلائی

واسط ولكا وثيوستان كروازك ب

نصیرالدوله عبرالوبات خال بن نواب انورالدین خال برادرخور نواب والاه جاه محملی خال نام ارکاٹ کی گرفتاری مع دیگر وافعات سال ندکور

فواب نسنجیراً رکاف کے بعد مصروف عیش ونشاط تھا۔اس بری خبی ای ہم نے جشجرہ آرکاٹ کے نوابوں کا مشروع کتاب میں دیاہے وہ لیون بی بررنگ صاحب چیف کشنر میسورک تاریخ حید دعلی و ٹیپوسلطان سے لیاہے اُس میں نوا محیلینا سکے بھائی محفوظ خاں کا نام کھا ہے۔عبدالواب کا نام درج نہیں ہم نے اس مقام سے اصل شجرہ میں اس نام کا اضافہ کیا ہے کیونکہ معتبر تاریخ نشان جیدر اور جاات حیدری دونومیں یہ نام مع تعریح اس دا تعد کے موج دہے ۔

بان نے طاہر کیا کہ عبد الوہاب خاں برا در نواب محی علی خان فلہ دلون راسع بصوحنگ (ورمولوی عبدالقادر کی حراست میں جھوٹا نْدرگیری مِن دخابر آلان حرب وخرب اور افو ر ہاہے تاکہ موقع ہا کر آب سے مفا لد کرے۔ نواب نے اُس طرف وکو چ کا ارا دہ کیا بمبرعلی رضا خاں نے عرض کی کہ ہجار ہ عبدالولم، ہے بھائی سے رنجیدہ ہوکراور قلعہ خنور دوسرے کا ربیردا زوں کومیر رکے مع اہل وعیال کے چندرگیری میں جایز اسے - اُسکی کیا مجال جو بہ خیال محال ول میں لائے ۔ <u>میں نے ع</u>ناکہ وہ سحنت ب**مارے ور**یز حاضرہوتا- اس پر نواب نے میرعلی رضاخاں کے بھا کی میولین بخشی کوو اسطے حاضر لانے عبدالوہاب کے حکم دیا۔ اقدیم بی رضافال یمع قوج و تنه بخانهٔ ضروری واسطے گوشالی را جنگان نواح اَر کاٹ اور انتظام ہرنوع کے رو¦ نہ کیا - اورشنز اوۂ ٹیبوسلطان کو مع یا پنج ہزآ امپیان بار اوردس مزار بیاده اور یا یخ مزار سوا**رو تو پخا**نه کیوا<del>سط</del> في قلعه حات غربي ملك آركات اور فضه كرف علاقه حات منعلة جب ميرمعين الدين تخشى حيور بمنيح اور فلعدا ر قلعه حيورسه قلعه خالی کردینے کو کہا تو اُس نے نوا ب عبدالواب خاں کی عدم موج دی فا فذر پیش کیا۔ اُس برمبرصاحب نے تلد سرگولہ باری کرے اُس کو ن کرایا۔ اور اُس کے تمام مال واساب پر قبضہ کر کے اپنی طرف سے

مِقْرِکردِ ہا۔ اورجندرگیری کوروا نہوئے۔ وہاں پہنچا . اورسخه فلعدعة به اورضيط اموال كي خرسنكه مجبور ولاجا مشبرحان دیناگیسا نیکب صلاح و به ہوتی- اس عرصه میں ایک دوسرا ناگها نی وا فعه پیش آگها مینی رمعین الدین کی فوج کے کو سوار اورساہی گھانس لکڑ<u>ی بینے</u> ک من کوہ میں گئے تھے ۔جس کے اوسرولیہ دا قع تھا۔ سادہ لوح ملولہ سبه آغ لينے باسرنگ وغيره كانتا تے ہیں۔ توپ داغ دیا۔ وہ لوگ بھاگ لوباب كى منافقت اورخوالفت بيرمجمول كرقلعه كے محاصرہ اور تو ہيں او حکمه دیدیا - اور قلعه و الوں کی بیخیری میں اچانک گوله پاری ہوئے عور*نس گھر*ا گئیں۔ یہ حال دیکھ کرعبدالوا ہب کے ہ<sup>ا</sup> تھ یاؤں <del>مفتدا</del> بڑگئے اور وہ بہیوٹ ہوگیا نٹ اُس کی بیم نے ایک خطام ی<sup>ن</sup>ام اس مضمون کا لکھوا باکہ ہا رےصاحب کوغش کی حالت ہے ورم نہیں مانے کہ بہ گولہ باری کبول ہورہی ہے۔ اگر آپ کو فلو کا لینا وربهارے مک برنفد کرنامفصود سے - نووه صافرے - عورنوں

ق ف كركے واب لكھاك آب سب ں آجائیں۔ آب کے رہنے کا علیحہ و انتظا ، لى عزّت وعصمت ميں سرگز فرق مذاً تُرُگا- اس ج ، ابینے خاوند کو یالکی بر ڈ الکرا درخو دیالکی برم واص وخدّام اورزن ومرد خاندان میرمعین الدین خاں کی حفاظیت قبضہ کرکے اپنا قلعہ دار مقرر کر دہااور کچھ فوج اُس کے باس جھوڑ کرمی ے نواب عبدالواب کومع خواتین وخدام اینے بدرقہ ا تقسر سرنگ بیش کوروا ہذاما۔ اور اُن کے مصارف کا انتظام کردیا۔ اور اُس کے راکے عبدالصمد مدروسه داروغلى سلىدار كجرى برمامور فرايا-وركبلاس كرط هو فنخ كركي بعدا تنظام لازى فلد سآت كره ويرمنو دار مع میدان میں اینا کیمب فابم کرکے اپنی فوج تو بخانہ کا جاہ واحتشام و ہاں کے لوگوں کو دکھایا- اور تدبرتسخہ پر ین رہا تھا۔ اور ہر طرح کے سامان واسلحہ سے

مدارا ويرسد يخدوم رساله دار أورمحه مولامعتدنواب محيعلهال دوہرارسیاہ اور انواپ خارانٹگاف کے دلاں موعود تھے۔ لیکن شہرا کا جاہ وحشم دیکھر اور نواب حیدرعلنجا *کے ع*رم وحرم کاا نداز دکر ب روش ما خنه موسكة اور أس ملعه كي كنما ل بغيرا مك توب كے جو ورا یک تبدوق اورا یک تلوار جلانے کے شہزادہ وا لاشان کے حضو ں بینن کر دیں۔شہرا د ہ نے اُن سب کو دیاں سے نکالکر کل ساہ اضبط ر لیا۔ اور ابنی طرف سے ایک فلعدا د مقرر کر کھے نوج اُس کے ماس چھزڑ دی-اورخودو اسطےنسٹیر فلعہ ابنورگڑ و کے روانہ ہوا۔ جو وہ ک ہے۔ سے تبن کوس نضا- اس فلہ بر ایک کتبان مع جندکمینی کے نواب محطفا ي طرف سے ریا کرنا تھا۔ اور سامان جنگ بھی زمادہ مذتھا۔ لیکن وہ للعدارا زراه ننك حلالي اس نوج مخترسے يندره روز نك لوتار إ ببشاہرادہ کے گولندازوں نے علے الانصال گولے ماركر قلعدكى دبوار كو فرصاريا-نب لاجاري سيء أس في قلعه كاسبرد كرنا كواراكيا. ورشنزا وهنفي بعدتسنج تلعه زين العابدين غال نا بط كو أسكا قلعدا سه ہا یا اور بعدانتظام لازمی ویل سے کوچ کرکے ایسے والدیزر گوار ہٹرنٹ اندوزمفاخرت ہوا۔ نواب میدرعلخال سے ا پین بها درا ورا قبالمندا ورصاحب راے و تدبیر وزند کو گلے لگایااو زروء ابرأس بزنثار كما اورأسكي فوج كومعقول انعام ديا اور نفوزا لیے کے بعد حکم دیا کر محد علی کمیدان کی کاک کوروانہ ہو۔ ح قلعہ

غربین زورلگار ناہے۔ اُس وقت یہ فلعہ میں تھا۔جس کی ہاقاعدہ فوج اُس کو نام کی ا بسردار بغاگر کو مع تین ا زارساہی کے اس طرف مامور کما تا کہ وہ م لانكه يزي رسدكي راه روكنا اور ا ساب رسدتوثتر نوبي آ ركا <sup>ه</sup> كي تسخير كا لكًا لكايا-ا ورشهزا وه بلند ِفر مایاً- اوررُستهمایی خاں فارو قی اور روثا ارو ساده دوسرے فلاع و مالک کی ت ینانچه انهوں نے کو پہنتان پیخی اور کو ہموکل اور اَدَ ہِونِی گُڑہ اورغلی آیا دمیں ہنچ کر قلعہ کر ناطک گڑہ کو فتح بهاڑ بر قلعه ننگن نوین چراهوائیں۔ ادرگولندا زول-حصار قلد سرگولی ارسے کی در ان کولوں نے کی بین جارد وزکی بے سود کو لہ ماری کے بعد مسوسلفان

ت علیٰ طاہر کی کہ جولوگ آر کا ہے کے اسپر تھے۔ اُن میں اورأن كوبعبورت فنخ بهوحاسني أسن فلعه نوقع کیا۔ اورکیمہ باتیں اُن کوسمجھا دیں تاکہ وہ لوگ ے کام لیا وہ بھے گیا۔ نواب میں ملیفاں انگرمزوں کے بآ باہے۔ اور اب کوئی بات اُس کے خامئے بن تنہ ان لوگوں نے اس ضم کی باتیں کیں۔ تو قلعہ و بمعنذ ماميدحان تخبثي واظهارا طاعت شهزا ووثد ورس روا مذکها مشهزا د و نه وس کی اتباس منظور کرلی دە قلىدىم تئام اشياء واسلىرىك شاښرادە كوسېرد كريكىسب ابل قلىد باه خروری پشعیق کر دیا ا وربعار تظمه وا بروار اس فلعرمس صاحبان انگرمز کی *طرف* کتپان اور درسوگورے رہتے تھے۔ اُن کے ساتھ کچھ

، شِنراده نے ایک ملند مفام پر تو پین جیڑھوا کر گولہ ہاری شروع ہ۔ لیکن کار آنمودہ اور بہادرگیتان نے اُس تقور ی جمعیت کے تة امقانيس روز تك مقابله مارى ركد كرفله كوتسنجرس بجايا- را ا مدنلعه كا مّا لاب خشك مبوكيا- اورسيا بي سياس مي*ت جا*ن ملب موت لگے۔ تب بعالم مجبوری ا مان کی درخواست کی قلمی۔ لیکن اس سے پہلے نلعہ کی سیاہ نے شاہزادہ سے ایک قول کرکے انخراف کیا تھا۔ اسلی<del>ے</del> امان تا منظور موتى أوروتس عام كاصكم دياكما- اوركيتان كوعزت مساته خضوریس لا پاگیا - بعد فتح شا *سرّا ده* والا شان اس م*اکسکو* منتفلان كارگزار اور فلعداران جاب نشاركے لائقوں میں جھوڑ کم مع اسیران کارز ارونقود واجناس بیشا رباب کےحضور میںواپس اورووسرے سرواروں نے اپنی خدمات متعلقہ مالک ارکا شکو فتح و كاميا بي سے پور اكبا- اور تمام اسطك انتظام نواب حبيد عليغال المسب فرمان وبدايت بورے كئے كئے 4

جنرل سراری کوٹ کی کشکر کشی او نواب حبیر رعاینی اس کی معرکه ارائی جنگ محمود مبندر میں میرعلی رضا نا جنگ محمود مبندر میں میرعلی رضا نا کا مارا جانا

اُس زمانه کے انگریزی جنرلوں میں جنرل کوٹ نے علی جنگو میں بڑی ناموری حاصل کی تھی۔ اورو لایت جاکر ممالک نوسین نگالہ کے نظم ونستی کو بھیروا بیس آیا تھا۔ وہ خدمات انتظامی بنگالہ کو جھوڈ کر نواب محد علینماں کی مدوکو مامور ہوا۔ اور سات سَوگورے اور دو بلٹنیں لیکر بسواری جماز مدراس بہنیا۔ اُس وقت سراج الدولہ نواب محد علینماں دارالامار ہُ ترملکھیڑنی دمدراس ) کی سکونت چھوڈ کر متال بیٹے میں بحالت اضطرار وانتشار سکونت پذیر تھے۔ جنرل نے

پ کی فوج کہاں ہے۔ **نواب** نے جواب د ماک یے بقین حابت سرمو توف کر دی۔ اور اس کے مدلے گورنمنیا ں کوروہیہ وینے لگا۔ جزل بہ سادہ جواب سکرمہنہ ی رئتیں اور یا دنشا ہ کو بغیرشاں پننہ فوج کے رسنااور ض روں سے مرد مانگذا کاسٹرگدا ٹی کے برابرہے۔ نواب سے نادم ہوا۔ اور دوتین ہزار بیادہ اور یانسوسوارجواُ سوقت وجود تقے جنرل کے سامنے میش کئے۔ اور بار برداری کے بیل وغیرہ ہے لیکراور ادھراً وھرسے کڑ کرمع دولا کھ ہمون نفذ جوخزا من صارف باربرداری کے لئے جنرل صاحب ۔ ۔ *جنرل موسوف نے تین میسے میں کئی ہز*ار نٹی فوج آراستہ کی زرکشیرخرچ کرکے شکالہ سے سراہ در باسامان حرب وضرب منگا کم رمحصلی مبین اور نبیلور وغیرہ سے سامان خوراک جوا ماک فوج کے ت دنوں کو کا فی ہو مع خیر وخر کا ہ بطور ذخرہ بھع کر لها۔ بھرلور ک ی سے ارکا ہے کی جانب مع فوج وخزا منہ و تو بخانے روانہ ہوا کے ساتھ کچھ فوج روا نہ کر دی۔ اور خود مع لشکر حرار اُن کے میں روانہ ہوا۔ جنرل کوٹ نے اس سے بیلے فلہ کڑک بالہ کا كرلياتها واور بدرعليفال كافله دارمع ساه فلعدكي قتل موحكا عقا- اور جنرل صاحب نے اسباب فلعہ کو اپنی فوج <u>س</u>ے تعواکر آیا

ردیا تغا- اور و باں سے کوچ کرس ئی مع اپنی اپنی جبیت کے قلعہ سرموکل *گڑہ*ہ۔ كے سيمے ليمب فائم كما- اور اپني كارروا إطلاع دى اورواسط بهيجني آ ذوقه اورم میں نواپ حیدرعلیفاں بھی مع فوج فہاراور مشکر ہیشا ىرىرىطور ىلغاركے بہنچ گيا- اور دوفرسنگ -- اُس کومعلوم ہوگیا تھاکہ جزل کوٹ کو جب تک مدراً نرمینیچه- وه لژائی میں سنفٹ پذکر برعلی رضانحال کو مع اُسکی جمیعت کے بوار اورغازي خاں کو مع سواران بغا ، کے جیمور کرخور مع فوج و تو بخارہ مح اورشهزا دهٔ ثبیوسلطان کوس ضرب توپ دیکرنواح منففرنگراوز تنجادر

ز خنایل کے حکمہ دیا۔ حکم دینا تھاکہ وہ جابجاروانہ ب افسرفوج انگرمزی میجر{ل نام فا لوروایڈ ہوا۔لیکن اتفاق سے ایک کمیٹگا ہے معروف ہوئے +

دوننن روز کے عرصہ میں موریعے تیار ہو کر کل۔ نے کو تقی کہ آج میرعلی رضاخاں کی عرضی اس جزل كوك قلوي**س انبرىر بينهج لقه- مَّر مُفا با**سخت قلعداره نا کام ہوکر محتود آبندر میر میڑھ رہے ہیں۔ اُس بیر نواب نے اُس ارا و يى جيوژگر مع فوج و تو پخانه محمو د مبندر کھانپ گوچ کیا۔ آگے رمعلوم ہواکہ سیدی ہلال جو منفد منۃ الجیش تھا مع تین سَوْحوانول وا دِیاکورمیں بمقابلہ فوج انگریزی کا م آیا اور جنرل کوٹ آگے ہے ہیں۔ ٹواب رنہایت عجلت سے اپنی فوج مع تو بیخا مذ آئے بڑھاکر بیچ میں حایل ہو گیا اور ساحل دریا ہر ریگ کے تو دو نویس چڑھوا دیں۔ اور خود ایک درخت کی آٹر میں گرسی بچھا ان نوج کو تدسرات جنگ تبانے میں مصروف ہو ایمیرعلی رضا خا کم د باکرسپاه انگرنزی کی <sup>گ</sup>یشت بیرجاکرمیدا ن محاصره کو تنگ اِ دہ ٹیبیوسلطان کو ارشاد ہوا کہ **فوج سواران کو ما** فہ لى ذاكبيس أورسد حمد اورشيخ انصراور شيخ عمرا ور ننجاع الدین کے ہمراہ لیکر حبزل کو ہے مقاملہ کرے - اور گو لندا زو ، کاحکم دیا گیا۔ ناظرین مجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسامو قع ہے ۔ اور لی نے کس دل سے اپنے نوجوان فرزند کو حزل کے س س استقلال سے ٹرسی پر میٹھا ہوا بہا دروا عركه آرا ئى كاتماشا دېكھ رياہے-الحاصل اُس طرف سے جزل كوش

برساناسٹروع کی ۔ اورحبرل کی ہا قاعدہ فوج <sup>م</sup> ەبر باڑہ مارتی ہوئی ردانیہوئی۔ اوراُ اورافسران فوج نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا۔ اور ۔ اور ہندو قول کی باڑ ہ<u>سے</u> زمن لر '۔ لږخ تی رسی- اوروه رنگشان دونو ط. ، بھرکیا۔ اسی ہنگا مڈمحشہ اُنٹوب میں جزل ، حدر علیناں ایک درخت کے بنیچے گرسی بچھائے ب روں کو جنگ کی تدہیر ہیں بنا رہاہے۔ بدشنکر مغیابنی فورج کے ب طرف چڑھ دوڑا اور دوجها زجومدرا سے آگردرہامی لنگہ ڈلیے بانبروں کو کہلا بھیجا کہ فوج حیدری برگولو اس کا ، نے بیصورت مشاہدہ کرکے اپنی فوج مع **تو نخا ر** باری کی زوسے بحا کرعلٹیہ وہٹا دیا۔ اور خود دوسری حگرمٹ بارمرقنضه كرنے كامو قع بل گيا- ا ك كنارك سے كھوڑا بڑھا باكدا پى فوج ج انگریزی پر جایڑے۔ اس میں ج ، بازویر بیشااوروه زمین پرارا به اُس لکی ہر ڈوالکر نواب کے سامے ت غُلین ہوا۔ لیکن اینا دل مضبوط کئے رہا۔ پیرحینہ روز کو

رفین سے جنگ موقوف ہوکر مقتولوں کی تدفین اور مجروحوں کی مرہ<sup>م</sup> میرعلی رضاخاں کی لاش منهایت احترام سے سر ریز نگ بیش کوروژ ى گئى- اور چونكەشىنرا دەئىيوسلطان اس كاختىقى بھانجا زىبىن كالرگا، نفا-اس لئے اسکی فوج ا ور اُسکاسا مان از فسیم زیور و جواہرات و خزا شنرادہ کو دیدیا گیا۔ اور اُس کے نوجوان فرزند نواب قمرالدین خال كونواب سنع مانتي خلعت دمكر بإنضي مع عارى اورنوبت ونقاره وغيره سامان جلیس ا مارت دیگر بایپ کامنصب بحال رکھاا ور ا<u>عل</u>ے ترمیت کے لئے شاہزا دہ کے سپر دکیا۔ اور جنرل کوٹ کا میاب ہو کر تھیلمہ ی ا دربرموکل گڑ ہ ہوتا ہوا فرنگی کو ہیں داخل ہوکر اُس طرف کے برگنا یما لات کے انتظام میں مشعول ہوا اور نواب حید ی<sup>ع</sup>انے *الکی دونول* يكنابيتيه ميثقيمره كرتروادي كى راه سينزيس طيح كتابهواسوا دّنندْتي دلم ن خیرزن ہوگیا-اور قلمۂ برموکل گڑہ کومع بہاڑ کے گولہ ہاری سے فنخ کرلیا- بعد چیزے ہر کاروں نے خردی کہ جزل کوئٹ کی کھیسیا ہ لد دنته آوسی کوروا به موئی ہے۔ اس خبر کوشنتے ہی نواب مبها و دُنْدَاوِسْ کوروا نه ہوا-اورتین جارروز تک تل*عه کشائی کی تدبیرین کی* مُرُكُوثِي راست منه آئي۔ تب بندولبت شهرو نلعه آر کاٹ کا اس سے ز ا ده مقدّم حانکرمع نوج آ رکاٹ کوروانہ ہوگیا- اورموشیرلالی فرنس له نشان حدری میں اس فلوکانام و ٹراوی لکھاہے +

رشيخ انصراور شخ حمد کومع نوج كے بهاں چيو ژگيا۔ تاكه مماص وغيرہ سے اس قلد کو فتح کری موشیرلالی نے محاصر میں بڑی تندہی ا ور جانفشا**ن ن**لا ہر کی۔ لیکن اُسے کوئی نیتے ظاہر نہیں ہوا**ت ایکے س** علی کی بیتد سرنکالی که این فوج کو انگریزی وردی مینا دی اور ایک ردز بیطے سوارم حبیثی انگریزی قلعدار کے پاس روانہ کیا کہ جاری نوج مدراس سے منہاری مرد کو آئی ہے۔ کل قلعہ میں واض ہو گی مطهمتن رہو۔ لبیکن قلحدا رکوبعض وجوہ سے شکب پڑ گیا اور اُس نے ح*لم کر*لیا کہ یہ انگریزی فوج نہیں ہے۔ تباُس نے اس فریبی فوج کی دعوت کو سیطے سے توبوں میں **گراب بھروا دیا۔ جب صبح کوی** فوج قریب قلعہ پنجی تو اس گراب سے اُسکی تو اضع کی۔ اس سے اس کو بہت تقصان بہنیا- اکثر سوارا ورسیاہی وہیں گر گئے- باقی بھاگ نتکے۔ بدنسمت موشیرلالی نے مع ایک گروہ سواران کے بھاگ کرحان بجائي- اورييرسب اين كيرب مين مع بوكراس مغالط برافسوس كوني گئے۔ اور فلعدار نے مفتولوں کے گھوڑے اور اُن کے ہتسار قلعہ میں ركه ليخ - جب نواب هيدرعلينان كواس واقنه كي خبر پنچى وه موشيرلالي يرسخت برافروخته ہوئے اور اُسکوواپس طلب کرکے ووسر اسروارہ فرج واسط تسخ والعد مذكورك روان كياء

## کرنل گال اور جبرل کوٹ کے ساتھ نواب حیدرعلیجاں کے دوسرے محاربات

## واقع لاق الهجري

جب جنرل کوٹ نے جنگ محروبندر وغیرہ کے بعد مدراس کو معاورت کی۔ تو نواب حیدرعین اسٹیے وانتظام تعلیہ جات شعلقہ صوبہ ارکاٹ میں مصروف تھے۔ اس میں کرن گال مع پانچ ہزار فوج گورہ اور خورانہ کثیر اور ۲۷۰ کشی محمولہ سامان جنگ و آ فوقہ کے بنگال سے وارومداس ہوا۔ اس کے آنے سے جزل کوٹ کی طاقت بڑھ گئی۔ اور وہ دو میسے میں ایک لشکر جرتار آراس تذکر کے مع سازوسا ما ن کافی و ذخیرہ وانی ازراہ تروالور قلعہ راسے ویلور کی طرف کو چے کیا سیف الملوک بہا و فرزند نواب محمد علیناں کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب سیف الملوک بہا و فرزند نواب محمد علیناں کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب سیف الملوک بہا و فرزند نواب محمد علیناں کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب سیف الملوک بہا و فرزند نواب محمد علیناں کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب سیف الملوک بہا و فرزند نواب محمد علیناں کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب سیف الملوک بہا و فرزند نواب محمد علیناں کو بھی ساتھ کے لیا۔ جب سیف الملوک بہا و فرزند نواب محمد علیناں کو بھی ساتھ نے لیا۔ جب سیف الملوک بہا و فرزند نواب محمد علیناں کو بہتی ۔ جو بلاد و آسور و وال بینڈل میں خورا

ما- توفی الفور مع فوج و تو بنا نرکا ویری پاک کے راستہ سے آ دروا نہ ہوا۔جنرل کوٹ نے اُس مقام میرڈیرہ کیا۔جہاں کرنل بلی كا وا قعهیش آ با بختا- نیسرے روز نواب کی فوجیں راخل ہوئیں-الت ہے ہوتے ہی جزل کی فوجیں ایک بڑے میدان میںصف آ پوکئیں۔ اُ دھرسے نواب کی فوجوں نے برا بر کیصف بندی قایم لی اور دو نوطرف سے ہندو تول کی باڑ ہیں جانیا مشر دع ہوئیں۔ اور ﴾ نے اپنی ذات سے تو بخانہ ایک مناسب مقام پر فابم کیا۔ "اک ہے ہے اگریزی فوج نکلے۔ تو آگ برسائی جا۔ ورثیبوسلطان سواروں کی فوج لیکر انگرنری فوج کی پُیشت بیر آیژا، ا*ور بي<u>ه ه</u>ليه حقي*ه فوج سامان و آدو ته وغيره لوث ليا رتمام دن لرط ا ئي حارک رہی۔اثناء جنگ میں ایک گونے کا کھڑا کرنل اسٹٹوارٹ کے ہا ڈا ں لگا۔ وہ بیکا رہوگیا۔اسی طرح سیف **الملاک** بھی گولی کے س<u>کنٹ سے ز</u>م رگربیژا . شام کو د ولویشکرعلجه ده موسئه مصبح کوجنرل کوٹ نے سند لو ہالکی برسوار کراکرائس کے باب کے پاس بھیج دیا-اور غود **وا**سیطے انتظام دوسری مهتوں کے مدراس کی طرف کوج کر گھا۔ اور نوا ب نے وال سے مراجعت کرکے حدو دکتنی میں خیمہ گاہ ظاہم کی۔امراض سوس خرلائے کہ فرانسیسوں کے حندجہا زموشبرہو ٹی کی سردار میں واسطے ملازمیت سر کا رحیدری کے آھئے ہیں۔ اور صاحبان کونس دراس نے ولندمیزوں کے سر دارسے مواضعہ کماہے کہ تم نے اساب

نواب حیدرعلی *خال کے ہاتھ کیوں فروخت کی*ا۔ ا*س موافذ ہی* رنل منرو ولندمیزوں کے پاس سے ناگ بیٹن کا قلعہ فتح کرکے مدراس کوواپس گیا نتیا۔ اور اب و لال سےمراجعت کرمع چار ملیٹن سیاہی ن نسرب نوپ اورسواروں کے سواد کا ری گا<sup>ٹ</sup> میں خیمہ رہے ان *خبرو*ں کو ُسنکرنواب حیدر علیفا*ں نے بی*بوسلطان کو و اس<del>سط</del> ملاقات سیدسالارفرانس کے رخصت کی اور پہ حکم دیا کہ اگر را سند میر رنل منروکی فوج سے م*ٹر بھیڑ ہو*صائے تو اُس سے مقالد کرنا ۔آگے ٹرھ اده کومعلوم ہوا کہ کزنل منروساحل رو ڈکورڈم بیرفرانسیسوں کے سے روک رہاہے۔تب رات کو اُس نے یا غ کبوٹہ میں اُ س کا محاصرہ کیا۔ صبح کے وقت کرنل منرونے ابینے آپ کو مع نوج محاصرہ میں یا با تب جنگ کو آما وہ ہوا۔ اور اٹرا ئی ہونے لگی۔ اس وہ اقی ی*ں انگرمزی سوارو ل کا سردار میجرسانس اور سید خقار صوب* دار مر ہو گئے۔ اور چونکه شهرا دہ کوسیہ سالا رفرانس کی ملاقات ضروری متى- اس كن وه ولل س كوچ كر قريب قائد گور كورك خير رن وا-سبیسالارفرانس نے انگریزی سردار قلعہ کو لکھا کہ قلعہ مذکورخالی ر دیاجائے۔ اُس نے لڑنامناسب نہ جانگر قلعہ خالی کر دیا۔ اورخود ببت ناگ بین کوملاگ ۔ تب سیہ سالار فرانسیں نے مع پایخبزا ی فرانسیس کے جہازے اُتر کرنز دیک فلونے حمر نصب ک دِرْشِهٰزا دہ کی ملاقات کو آیا- اور نواب کے ساتھ بناسے اتحاد کو از

نگمرکیا- اورشنزاده واپس **گیا- تب نواب عازم آر کاٹ ہو**ا ن ومحافظان نواحی و ملورکے نام حکم ہو جکا تفاکہ جارو ل مینخامند کردی اور بهت سخت نگرانی رکھییں کہ ماہر ے کوئی چیز وہاں نہ جانے یائے۔ اس سے وہاں ایک آفت بر ہوگئی۔ اوروہاں کے لوگوں نے اپنی شکل کشا ٹی کے لئے مر لکھا۔ ہنوز نواب آرکاٹ سے جندمیل ندگ تھا جو حمر آئی کہ جنرل کوٹ مع فوج صحاب نا کُلَا بورسے گزر کر زآتے وبلور کا عازم ہے ۔ اُ نے پہ خبرشنکر سید تمید ا ورسشیخ الفراور موشیرلالی کو مع افواج شاہیتا اسطے حفاظت شہرونلعہ آرکاٹے کے مامورفرمایا- ا ورجھوسٹے شاہنراہ لرئم شاہ کو مع حار بنرارسوارخاصا در دوہزارسے ابی اور جند نوپ کے خ مدراس من ماکرانگریزول کی رسدلوّ منے اور راستے **روسک**نے ناحکم دیا . اورشهزا ده کلان ثبیوسلطان کوارشا د **مواکه نوارج ارتی***ان* سخ قليدا وراستيكام انتظام مفبوضات برمستغدريي - اورخو دمع و ج د ټویخانه میدان د تقولی کره ه مین خیمه زن جوا-نرل کوٹ راے ویلورمیں پہنجا- اور ایک مہینے تک افواج حدری مرکه آرا تی ہوتی رہی کمجھی نواب کی فوج جنرل کومٹ کی فوج کو غضان *مینحاتی ا در رسیدوغیره لو*ٹ لاتی *یمبھی جنرل کوٹ کی فوج نواب* کی فوج کوہز میت دہتی اور جو ماتی لوٹ لیماتی۔ ایک میسے کے بعد بزل کوٹ نے اپنے نشکر کو اور آ کے برهاما- اور قریب دھولی گڑہ

- منايا- يهال بهت سخت لڙ اتي ٻوئي - اورحبزل ی دلیری اور مہا کی سے نواب کی فوج کومنتشر کہ سے کیمپ اُٹھاکر آر نی کے میدان تک ہٹ جانا پڑا - اور نے دوسرے روز و ہاںسے بڑھ کرعلی آیا دمیں خمہ کیا . اس سے بہلے میں علی کمیدان کو رسالداری سے موقو ف ویا بھالیکن وہ نک حلال بها درسایہ کی طبع ایسے آ قاکے ساتھ ربنا تقا- اس مقام بير أس كو بيوسرداري رساله كاضلعت مع نقاره نشان عنابیت کیا گیا۔ جب نواب کومعلوم ہوا کہ *جنر ل نے علی آبا دیں* نیام کماہیے ۔ تو اس خیال سے کہ اب وہ ہارآمیال یا ٹرجنا **بلی ک**ا قصہ ركمتاب سوا وآرنى سے فيمه أطاباك اربيط كے متصل كيب قايم اورسواران بنیاگر کو د اسطے تاخت و تار اج اُس نواح ۔کے مردیا۔ اور جنرل کوٹ نے رات کونواب کی فوج پرشیخون مارا پھم میت عجلت سے آرنی کے فلعہ کا محاصرہ کیا۔ لیکن نواب حدرہانال رسیدی امام نے بڑی جوانمروی سے اُس کی حفاظ مت فائم بجنرل كوث ففخيال كباكه اس موقع برزياده تغيرنامناس نہیں۔شایدنواب یاشنہ کوب آگرہاری نوج کو بٹیلاسے آفت کرنے ب نشخ و مال سے روانہ ہو کرڈنڈوسی میں قیام کیا۔ یمال سپاہیو و دوروز آرام بهنجا کرمدراس کوروا نه بوگیا و بعد چندروز شرکاروں کی زبانی حام ہوا کہ تھانہ وار اور فوجداد

ہورا درتر حنابلی انگریزی نوج کی جایت سے دلات کو منبالور اور دو ت نعدّی دراز کررہے ہیں اور رعایا کی لوٹ مار ہودای ہے۔ تب نواب نے بیپوسلطان کو واسطے تنبیہ اس جاعت بشرو کے امورفرها یا-اورجا ریزارسوار کوبسرکردگی چیشآبا رام ثع ر واسطے جمع کرنے اورموائثی رسدے قدیون بمیغ فرمائی۔ بخنثي اورنواب نورا لابصارخا ب كوحكم دباكه وه مع جيه ښرار س روا نەبھۇرىدود كالسترى اور نېڭىڭ گرئى اورنمرا جىكەضبطوانتظام مِں شغول ہوں۔ ا*ور میر مخدوم علیناں کے* نام بیروا نہ لکھاجو واسط خرواری ملک جنوبی بین کے مامور سنھے۔ کہ وہ گوشالی اور تنعیر نابروں میں قصدر نذکریں جو ہمیشہ رعا پاکوستاتے رہتے ہیں + مطابق اس کے شاہزا وہ ٹیبوسلطان سے روانہ ہوکر راستہ میں خربائی که ایک فوج نزینایی اور نناورسسے جمع بوکرسنچرفلونرکاٹ پئی اورنٹیا کوٹہ کا ارا وہ رکھتی ہے۔ گرفیل اُس ہے کہشا ہنرادہ <u>بہن</u>ے پہال <u> عجيب اتفاق ہوا کہ فلمہ تر کآ</u>ٹ ٿِي کی تسخير کو دو نوجيں انگرينري دو الف سے بڑھیں اور رات میں رصاد اکیا۔ اور ایک نے لوانا حریف **جھ**راً پس میں جنگ جاری رکھی جس سے دو **نو**طرف سات سوبها ورلف ہوئے - آخر میں جب ایک سردار انگریزی بول میں کوئی اصطلاحی بات کھی اور دوسراسروار سمھے گیا۔ تو وه مِلْا أَيْهَا كُهُمُ مُمَّ دونو ايك يمن - اور آخر كو دونو ايني ايني حاقت

ئے۔ اورجواسباب فلعہیں یا ہا۔ اُسکولیا بزاده آبا توبه حال شنكربهت بهنسا اورأس ثلعه كو خالي حط دهرانگریزی بین شاکونهٔ کامحاصره کیځ تقی- اُس کوشاہزا و ہ دى ا**ور ب**ىخ حمي**ر قلعه دار كو**حين. مِر دَا بْكُي ظَاهِ رِكِي بَقِي صَلَّعَتْ فَاخْرِهُ مِعْ آمَكِ جُوزُ رِي كُرٌّ هُ طَاإِلَى ءسب سباہیوں کو ایک ایک جوڑی مرہ نقرہ کی عنامیت ہو تی- پیمراُن لوگوں نے قلعہ کاتھ مبنا کامحاصرہ اورسٹرصاں لگا کر فلو مرحز ہے لگے ۔ یہاں پہلے سے قلو دار نے اُن کی صندہ طن کا ساما*ن کرر کھا تھ*ا۔ بعنی جیس سیاہی جو اندر *تھے* كے لئے حِمانكيوں برمتعين كر دياننا- اور صارفلو۔ رمڑے بڑے ہتھرحنوا دیئے تنے۔ اور قلعہ اور زیر قلعہ کے رہنے والى عورتوں نے مٹی کے بڑے بڑے خروف بیں نہایت گرم یانی ڈال کرگوبرگھول و ما تھا-جب وہ لوگ دیوار قلعہ کے سامنے آئے ويهل باله، ماري كمي - اورجب كي لوك زينه لكا كرح في الله اور ، بنتیج کھڑے ہوئے توا ویریسے بھر لناڑ بھکا ئے گئے - اور رَحْ تُرْمِ كُفُلُ بِهِ أَكُورِ ٱن كے اوپرڈ الاگ جس سے وہ پریشان اور -شهزاوه نے بہ حال مُسٰکر اُن سب عور توں ک را يُهزار دويے نقدا نعام دستے-اور آگے کوگوج نوا اب میری دوم علیفال کا حال شینی میرصاحب فے بعد ورو دیروا

انتظام ماک جنو بی دارالا ماره سریرنگ بین میں سے الا مکان زورلگایا گرولاں کے مفید لوگ ایک فوج جمع کرکے اور انگریزی فوج متیم میبالا کے ساتھ ملکرلوٹ نے برتیا رہوئے۔ بہلے میری وم علینیاں نے ایک قلمیں بناہ لی۔ بھرتع دوسوج انوں کے باہر نکل کرجاعت کثیرسے مقابلہ کیا۔ وہ سب جوان دہیں مارے گئے اور آخرکو میرصاحب بھی وہیں شہید ہوئے ہ

المرس المرسط المرسط المراقي المراقي المراقي المراقي المرسطة ا

جزل مرائے ری کوٹ صاحب بہا درانگریزی فوجرل کوجا بجا اس صاب سے پھیلاگئے تھے کہ وہ نواب حیدرعلنجاں سے مختلف مقانو پرلا تی بھڑتی رہنی تہیں ۔لیکن حیدرعلی کوزیر نہ کرسکتی تھیں۔آخر کا رکول کلکہ سے یہ رائے قرار یائی کہ ایک بجربہ کار اور جنگجوانسر بریال مقرر کیا جائے ۔اس بچریز کے موافق کریں بریس صاحب بہا در مامور ہوکر مع ایک زہر دست فوج کے کلکتہ سے چینا بیٹن میں پہنچے ۔ اور چونکہ نظام نے ایت ملازم موشر فلیز فرانسیس کی معرفت کریں پریس سے سفا

ندوفوں کی ماڑہ مارتے اورائگریزی افورج۔ نے کونکلیں اُن کوہارتے اور گرفتار ں طبع برگز رہے ایک نشب کو کہتا وں ارااور جارسوا دمي مركئ جبيح كونوار زی فوج برزماخت کا حکم دیا-نو ج میں بل جیل ڈالدی *- کرنل بریس سے بھر فوج* پر ت آدمی ضایع ہو گئے۔ نب نوار وربيجے بندھوا بہا دو ل- تیرا ند ول کوحکم دباکہ اپنی اپنی باری سے علے الانصال فو ائی جاری رکھیں اور گونے گولیا ں اور تیر بررہ تے رہیں۔ اس طرزعل نے کرنل فوج کوبڑی آفت میں

والدیا بھررسد پہنچنے کے راستے سختی سے روکے گئے۔ گیاس لکڑی پہنچنا دشوار ہوگیا۔سواے اس کے نالاب کا پانی کاٹ کرتالاب خشک کردیا گیا۔ اورطرفین نے ان شکلات بیں ایک سال پورا کیا ۔

## جنرل سرايري كوٹ كا آنا اور

## صلح کا فراریا نا

جب اس جنگ کو ایک سال ہوگیا۔ اور کرئل پریس کی فوج گئی
طرح کی تعلیفیں اُٹھانے گئی توکرئل موصوف نے گویئٹ مدراس کو لکھا
اور گورئنٹ مدراس نے بھر جبرل کوٹ کی طرف خیال رجوع کیا۔ اور
اُس کو پوریے اختیارات جنگ وصلح کے دیکر مع فوج شایستہ کزل پریں
کی مدد کوروا نہ کیا۔ اور حبرل کوٹ کرئل پریس کے پاس پہنچ گیا۔ اور
کی مدد کوروا نہ کیا۔ اور حبرل کوٹ کرئل پریس کے پاس پہنچ گیا۔ اور
کی خرمیت میں اُٹھا نہ رکھا۔ لیکن فواب کی فوج زیادہ اور مہرض کالشکر
جان بازی پر آمادہ تھا اور تمام سروار اپنے کا موں پردن رات سنعہ
اور کمراب نہ رہتے تھے اس لئے انگریزی فوجیں نواب کو خلوب فکریس
اور نہ اُن کے رعب نے نواب کی فوج کے دل پر کھیدا شرق الا۔ تب
اور نہ اُن کے رعب نے نواب کی فوج کے دل پر کھیدا شرق الا۔ تب
ادر نہ اُن کے رعب نے نواب کی فوج کے دل پر کھیدا شرق الا۔ تب

ركاشك حفاظت اورانتظام كوابينے خاص احب كى نورج كا ثغا قبُ كما- اورَّقْتَل وْعَارْتْ كَا لِكَا لِكَا لِكَا لِكَا مصحینیا بین پہنچ کر داخل فلعہ ہو گیا۔ نواب ابنی خیمه گاه فایم کی اور تاخت روزانه کامشغله **جاری کر**کے آ وا-لیکن قلعه ندگوریهایت نصوط ا ورسریلندا ور نےشہر حینا پین کے فتح کرنے کا منصوبہ مانڈ وں کو تعلعے کے پنچے مصارکے سامنے کھڑا رہنے کا کے سوار وسیا ہی عصار کی جانب بڑھنے کا ارادہ تے توجہازوں کی گولہ ہاری سے لاحار ہوئے۔اس سالت بر ہ روزنسپرہوئے۔اور اُخر کار دونو فوحوں کے سرداروں م یہ جرچے ہونے گئے۔ کہ ایک سال سے بیر حنگ قایم ہے اور مین سے فوجیں ا دھراً دھرماری بھر تی ہیں۔اور بند کا اُن خد ا کی زی اور رها با کی بریا دی کاکچهرهه اپ نهیس- اس بلغ اب تو ملع ہوجانا ہی ہننرہے۔ چنامیز زبان *خلق نقارہ خدا جسلے کی تدبیر ت* لگیں۔لیکن نواب نے ابنی طرف سے جنرل م د منافبول مه کها-اور حز ل صاحب بھی اس کو اپنی کسرشان ج بحدرعلنال كح خيرغواه ونوآن بيُرنيا روزبيره ورسمدا شيوبريمن مهواخواه دلوان مذكورا ورسنتواش راؤمعتد حزل

مذاس براؤكاحانا ڙ. سيا ه ڪيمصالحت **دومتا نه ڳ** رغ ض س*ي* ر ، کوہنجی۔ نواب نے کش راؤ بیشکا ردیوا نی اور بارعلی ساگ تنقنال سنواس راؤ كيعيجااورابك ثيراككف جم کے دوبہر ناک اُس سے تخلیہ کیا - بھر نوا م احب کی خیریت یوجھی اور اُسکے آنے ل*ک ہیں۔ لیکن اس کشاکشی میں یہ ملک میر ہا دہو* ر ھے اظہار بیام دوستی کے روانہ کیا ہے۔ اور تزا ما ده صلح **کونسند کرنے ہیں۔ نواب کو ب**ہ تقریر ب ورعواب دباكرخيرمضا بغهنهن بكبين باره لاكومهول واسطح اخراحا

يم كومطلوب تېس وه جنرل ص لرجامے میں عذر نہوگا۔ اور اگرزر نقار نہ<sup>ہ</sup> ہارامحال کے وہ تعلقے جو ہمارے ملک کے منصل ہوں اورخراج یے کے مساوی ہوجس برصلح فراریائے -اد اے ز وربرہاری سر کا رمیں مکفول رہیں۔ یہ شن کر بنهامت ا دب سے آ داب بحالا کر زصب ن یکے پاس پہنچ کر سرویداد بیان کی۔جنرل<sup>ص</sup> اورعهد نامة صلح معسندوا گزاشت نعلقات لكه كرسنواس و دی اورفر اما که نواب صاحب سے حاکز عرض کر و که تمام وک ال سے آپ کے باس ہے۔ اُس کا ایک دام ن زبر باری ہو گئی ہے۔ اس ملے سرانحام زر نفنہ نامکن -زرنقد کے عوض میں تعلّقات مدکورہ کو ایسے یاس رکھیہ ہا ہے کو مع فلعہ حات ملک مأہیں گھاٹ کے چھوڑ دیں (<sup>ج</sup> محرعلیناں کی ہٹ یوری کی جائے) جنانچہ سنواس را ؤوہ کاف ہے کرتواب حدر علیماں کے حضور میں حاضر ہوا۔ احب کاسلام دوشا نہ عوض کرکے وہ کا غذات پیش کر دیئے۔ بنے اُس کی تقریر شنکراوروہ کاغذات منتسبان بار کا ہ کود کم ئقنّارمجاس كےساہنے خدا كا شكرا داكبا كە اُس نے نواب كى خاطرخۇ

ت ركه لى اورصلح كى نبيت برفائحة يره كرايني القرس اين تلوار فديمًا کودی که غلاف کرکے سلح خانہ میں رکھی جائے اور اُسی وقت تمام کشک یں اشتہار دیا گیا کہ اب درمیان قوم انگریز اورسر کارحیدری کے صلح ہوگئی ہے۔ اب کو ٹی شخص خلاف دوسنی کوٹی کام ڈکسے اور اپنی رف سے بھی ایک عہد نامہ لکھوا کرا ورقہر خاص سے مزتن کر اسے تندکے ای روا مذکباا ور مندخلعت باے فاخرہ اور جواہرات ناور<sup>ہ</sup> اس اسپ عربی بازین مرضع اور تخایف نفیب جنرل صا اور دوسرے سرداروں کے لئے روانہ کئے اورسنواس راا ڈکوخلعنا خاص **جوابر گرا**ں بہاا ورایک راس اسب بازین مطلآا ورا مک<sup>لے تق</sup>ی مععاري نقره سيسرافراز كيا- بيحر دوسرب روزراؤ مذكورني جزل مهاحب كي طرف سه ايك مكنوب محبت اسلوب مع نجايف لابقته قيم ں ہزاررویہ حضور میں نواب حیدر علینجاں کے بیش کیا - زاں بعد رفین سے راہ ورہم محتت حاری ہوگئی - اور نواب کے معتمدوں۔ فلعهآر كاف خالى كركے جنرل كوٹ كوسيرد كر ديا- اسى طرح تعلقات اِ مِیں گھاٹ سے ابینے تھانے اُٹھواکر اُن کا انتظام سربراہ کارا انگریزی کے میردکرد ماگیا اور نواب آر کاٹ سے نواح بارہ محال کی طرف روانه ہوا اورنعلّقہ جات مندرجہ بالا میں دخل کرترمت علیجا وواسطے انتظام انعلّانات کے مامور فرمایا ہے رسىدە لۇد بلائے وسے بخيرگزشت

نواب جبدر علی ای فرانسیسول کی اعانت کرا اور انزیل سیداند کمینی سے بگار ہونا

اُدھر جزل کوٹ اور نواب حیدر علیاں کے نیا ہن مصالحت
کاعمدنا مرہوا۔ اُدھر گورشٹ بنگال نے مک برنسان پاکر انسیسو
کونکال دینا چاہا۔ اور حسب ایماء ولایت زائسیوں کی سب کوٹیا
جومل بنگال میں تقییں ایک ہی دوزمیں ضبط کر اگر مکا نوں کوڈھا
دیا۔ اور موشیر شانور گور نرفر انس کو قید کر لیا۔ اُسی طرح گور نرمدرال
نے فرائسیسوں کی کوٹھی جبچہری کو مساد کرے اُسکی نو ہیں اور تام
سامان حرب ضبط کر لیا۔ یہ حال دیکھ کر گور نر جبچری نے وہاں سے
ممالک کر کوٹریال بندر علاقہ نواب حیدرعلیاں میں پناہ کی ۔ اور
فرائسیسوں کے ساتھ انگریزوں کے برناؤ اور تشد دناروا کا حال
نواب کولئا۔ نواب نے ازراہ شرافت اپنے المکاران کوٹریال بندر

م دیا جائے۔ اور ایک خطہ گورنر مدر اس کولکھا کہ میلچری من نی کوشی آپ کے ورو دسے پہلے کی ہے - اور آپ دونو ایک ولایت ہینے والے اور ایک مذہب رکھنے والے ہیں۔ آپ کواس طو ِ اُن کاستانا آپ کے جبروت وعظمت کے شاماں نہیں + **اور** بیر اتفاق کی بات ہے کہ گورنر فرانسیس نے میرے ملک میں آ کر ه لی سے اور مجھ سے اور آ یہ سے صلح مہو گئی ہے۔ میں نہیں حاہنا براس صلح بمين خلل واقع ہو۔ اس لئے بیں اُمیدر کھتا ہوں۔ کمہ کویقی پیلچری مع اساب گورمز فرانسیس کو داپس دیدیں ادر ینی برتری اور اپنی ہمسایہ قوم کی عزّت اورمیری سفارش کا لحاظ ماً میں۔گورنر مدر اس نے اس کے جواب میں لکھا کہ انگر سزوں او ولايت سے تعلق ر کھتا ہے۔ ہم کوجو حکم طا اُسکی ل کی اور آیندہ جو حکم لیے گا اس کی تعمیل کریں گے۔ آپ کو ن دخل دینے کا کو ہی حق نہیں۔ اور میں وہ کوئٹی تھ ہ سکتا۔ اس جواب کے اُنے پر حیدرعلیخاں کو ایک نز نگرسزی کے اس برتا ڈیسے سخت منا فٹر مبوا۔ اور اس نے فی رداران نوج کے نام جوکور آل بندر پر منعین تھے پروانے لکھو اس ملکر گور مزفر انسیس کے ساتھ مہلیری برتا خت کرو ین معززمهان کی عزّت کاساتھ دو۔ہم ملک مدراس بر سڑھتے

رغرّہ ذیقعدہ سلافیالہ ہجری کونوا<u>ب نے مع لشک</u>ر اید آتشارکے بعزم مدراس گؤچ فر ماما - اور گورنر مدر فوجیشی نواب کی شنکر کرشن گری کی طرف کے سب را م بدّ آہنی قایم کردی۔ اس کئے نواب کو حی کی ط جب منصل بالاگھاٹ چری کے بہنچا۔ **نوج کو**ڑیا ل **بندر** ک پنرمپلچری کے و ہاں آپنیچی- اور دوس بسوار کوحکم دیاکه اس جوار کے جوراجہ اور زمیندار انگریزی سے واسطہ رکھتے ہیں اُن کو لوُٹ ڈ الیں اور سبس ا ورموشیر لا لی فرانسیس کوجر مع دوسرار گور ه اور إرسياه كمترت سيسركا دحيدري كالوكر مفاحكم مواكد جسفدر ہم پنجیں کرایہ کرکے اورسلاح جنگ وا ذوقہ۔ پنچیں۔ یٹانچہ اُنہوں نےسات جہاز کلاں اور جمہ جہاز خورو یہ کر اور اسیاب جنگ وا ذوقہ سے بھر فلعہ پہلچری کے سامیے لنگر ڈال دیا اور فلعہ بیر گو لہ یا ری کرنے لگے اور خٹکی کے راستہ سے بطور ایلنار و با ب جا بہنیا- اور چاروں طرف م ہے بندھواکر گولوں کا مینہ سرسانا مشروع کیا۔ جب فلہ والول نے جان بچتی مذریکھی تو ہرج قلعہ بر فرانسیسی نشان قائم کر دیاجو ست تنی- اس نشان کو دیکه کر گوله ماری موتوف لی گئی۔ اور گورنز فرانسیس کو مع چند ہمرا ہیوں کے ایک مشتی پر

بھا کر قلعہ کوروانہ کیا۔ صاحبان انگریز بہا در دروازہ مک اشتغبال کو تشریف استے اور گور مرفر انسیس کو بیا ہے احترام سے قلعہ میں کے گئے اور تمام ہال و اسباب مطابق تعلیقہ کے کا ربر دازان فرانسیس کو سیس کو روانہ ہوگئے۔ اور نواب خوج انگریز بہا درمع حید رعلینیاں نے اس مہم کو نہایت کا میا بی سے بورا کرکے اپنے مستقر حکومت کو معاودت فرمائی + مستقر حکومت کو معاودت فرمائی + اور ٹیمیوسلطان کو و اسطے تنبید راجہ کورگ کے متعین فرمایا + اور ٹیمیوسلطان کو و اسطے تنبید راجہ کورگ کے متعین فرمایا +

شمایل جهانی وعادات زندگانی

## نواب حبدرعلنجال بهادر

نواب کی عمر حیبین برس کی تھی۔ قد تناور جیہ فی انگریزی۔ قوی۔ چُست جالاک۔ جفاکش۔ عنتی آدمی تھا۔ پیدل چلٹانوکسو چلاجا آ۔ خرورت کے وقت رات دن گھوڑ سے پرسوار رہتا۔ اس پر بھی اندگی کے آٹار ظاہر نہ ہوتے۔ بشرہ گندم گؤں۔ چہرہ درشت۔ داڑھی۔ موجد اور ابروؤں کا صفایار کھتا۔ پوشاک مبند دستا نی منید ملل یا تنزیب سی پہنتا۔ اور اُسی کی بیٹری سر برہوتی۔ قبادام فی اخ

۔ پنے اور اپنی سیاہ کے لئے ایجاد کی تھی + سفید اطلس کی قباجس میں سنہری گُل ٹیکے ہوتے ۔ ویسے بی جب بياده حلتا-اكثر مبدكي حيطري كالخف میں ہوتی حس کی مُوٹھ برحوا ہر حبرے ہوئے۔ اور جب گھوڑے ے شمشیر *مریتلے میں بڑ*ی ہو تی اور *مریلے کے مُرز*و تے ہوتے۔ ہر باب ہیں سولت اور آسا بی *سے ک*لا رنتخص کی مات مُنتااورحواب دنتا- ایک وقت میں ئى كئى كام كرنا-يعنى دل ہى دل ميں متات ملكدارى ميں غور كرنا ہں حکم دبتا۔ حاضرین مجلس سے سوال کرتا۔ اوربعض ، دیتاجاتا- ایک منشی سے کاغد سنتا- دوسرے منشی کو حکم متا نا خ کو ئی تباشا ہو" نا تو اُس کو دیکھنا جا آیا۔ اجینی لوگوں ہے ملاقا ررہتے جوہر قسم کے امیدواروں کی اطلاع وه أن كومملانا- أن كي عرض معروض برا لنفات اور أن رطرح کے حالات دربافت کرنا- کیکن ففیروں کو ا<u>پ</u>ے سا آنے دننا۔ اُن کے لئے اُس نے علیٰدہ ایک میرصد ْفات مقرر کررگھ نھا۔ اُس کے باس بھیج دیتا۔ وہ بقدر مناسب حاجت روائی سمرتا قبل طلوع آنثاب ببيدار بوتا-تب نقيب اورسيه سالار حركز شترات

دردن کی چوکی بر ماموردہے۔ اور و ہ لوگ جو اُن کی بدلی سرآج ات کے لئے آئے ہیں سامنے آگر آ داپ بحا لاتے۔ اور ات کے اخبار خروری عرض کرتے۔ اور آج کے۔ حاصل کرتے۔ اورسبیرسالار فوج اور کارگزاران دیوا نی کو ہنجاتے ذمّہ وار افسروں کو احازت تفی کہ وہ ضرورت کے وقت جامہ خاُمام حاضرہ وکرخو دعرض حال کباکری۔ آٹھ نکھے دیوان خانہ میں داخل ہوتا- جہاں سب منشی اور کاربردا زہرصیغہ اور ہر کا رخایہ کے کاغذات اورخطوط لینے ہوئے موجود ہونتے ۔ اُن سب کو احکام بتا یّا ا درخردری واب لکھوا آیا۔ یہیں امراء و اعزّ ہ حاضر ہونے۔ زان بعد ناشنہ کرکے نبُینه محل میں منطقتا۔ بہاں سائیس اور فیلیان گھوڑے اور ہاتھی <del>سات</del>ے ے نکا گئے۔ اُن کے منعلق جو ہدایت منظور ہو تی صادر کرتا۔ بھرشکار ک ہزیانات کی نوشش میں زری کی ٹو ساں لگائے سامنے سے مکلے تے۔ یہ ٹڑبیاں اس حکمت سے بنائی گئی تنفی جو چینتے کی ذرا سی حرکت میں پنھے گرکر اُ سکی آنکھوں برا ندھیری ڈ الدیتی تھیں۔ لواب إبينا لائقه سيبعض خوب صورت جينزل كولقمدوننا اورأن كي ھے پر ہاتھ بھیرتا وہ اُس کو اپنا ہالک جانگر دُم بلاتے اور نوش فعلیا تے۔ یہاں سے دس بچے کا کھانا کھا کرساڑھے دس بچے ولوانخانہ یابارگاہ دربارعام میں تشریف کے جاتے۔ یہاں ایک چعوا اشامیانہ زردوزی کا تنا ہوتا۔ اوراُس کی چوبیں طلائی مرضع کارہوتیں۔اس

بامذکے پنچے کرسی طلائی میرحبوس فرماتے۔سب ارکان واعبان ىبايە جاخر ہوستے۔ جولوگ دا دخواہ ہوتنے اُن کی عرضیال وں کے ذریعہ سے ہیش ہونیں یا وہ خو دطلب کئے جاتے۔ وہی انکی احكام لكھے جاتے یا كوئی حكم زبانی صادر ہوتا-سواري ميں منور نہ تھا۔ سوا ہے اس *کے کہ کو ٹی خاص معاملہ فور<sup>ی</sup>* الاع وتدارك كے فابل موجوشا ذو نا در بونا مقا 4 سَنِهِ عِنْهِ ایک روزنواب کوئنا ڈرمیں شام کی ہوا خوری کو لکے۔ ایک مبر صبانے فریا د کی کہ میں ہیوہ ہوں۔ مبرے ایک لڑ گڑی س کونقیبوں کےسرگروہ آغامجے نے مجے سے چھین لیاہے ءِض مگوں کے سر دار حیدرشاہ کے ٹائنے میں دمی گئی۔ حیدر شاہ آ مرکی باتیں بنائیں کہ بیعورت اور اس کی ل<sup>و</sup>گی بردہ نشین خاتو<del>ا</del> لى طرح 'نهبيں بلكەخانگيوں كى طرح رہننى تقييں۔ اس ليئے اُتا غامجد ليے حصکر دیا کہ حبدرشاہ کے دوسو کوڑے لگائے جائیں جورعاما کی سے بیرا برمیں ظاہر کرتا ہے۔ اور حلّا دکو حکر دما کہ اس بركه آغامحدآس كوبز ورحيين كرك كيا اور ايبينه گفريل فيدكركم ا غالم كاستفلم كيا جا دے- جنائجه اس حكم كى تعيل كى گئى اور وه لو کی مُڑھا کو د لا ٹی گئی + در بارحیدری بی جالبس بیاس منشی دم

نخالے میں جا خررہتے۔ اور جوابلجی ہا قا صد دوسرے ملکوار تے وہ یہاں 'بلائے حاتے۔ وہ ایتنے نخایف اور خطوط سرمگر بیٹیر تے۔ بیخطوط نواب کے سامنے کھولے جاتے۔ اور نواب ہرایک وسُنكراً س كاجواب لكھوا تا- بھروہ مكتوب دفتر وزارت میں <u>بھیم</u>ے ،۔ بہیں نواب کی طرف بیروانے اور فرمان بخریر ہوتے-ان میں جو کانند دفیر وز ارت سے جاری ہوتے اُن بر دیوان عام کی مطری مّہ بّت ہوتی۔ ۱ ورجوفر مان اور بروانہ دسنخط خاص ہے مزتن ہونااً ۔ جیبوٹی مٹر یا دشاہی تثبت کی حاتی۔ بیہ مٹرشاہی میرمنشی کے پاس ص حکر جلیل کسی مهم کی نسبت صاور موزنا رہتی تھی۔ اورجب کو ٹی فا ب پر نواب کی دستی مهُر لگائی جاتی تھی جزریب انگشت کو حک ہونی نی۔ قاصدوں کومعزز خرابط ضابطہ کی بوری یا بندی۔ تقے یہیں گھوڑے اور ہاتھی بکاؤ اور نئی تو میں جو اعلے کاریگرنڈ ینے کو لاتے حلو خالے میں حاضر رہنتے ۔ اور نواب ص نفیس اُن کو ہلاخطہ فرماتے۔اس موقع برحلیل القدر امیرا ورسفیرو یہ سالاربہت کم حاضر ہوتئے۔ را حبگان ماشخت ا**ور** امرا کے وکیل دربار میں حاضرر مبت اور مفاصد خروری عض کرتے۔ جب کوئی فيريا ذىعزت تنض بيش موتا لونقيبول كاانسسرا وازيلند يحاكاتا له خرابط کخراب با زریفت کی تقیلیوں سے مرا دہے جس میں بادشاہوں یا والیان کے فاص خطوط لفا نول میں بند ہو کرر کھے جاتے اور سربھر کئے جاتے ہیں +

جهال بناه سلامت - فلال فال يا بيگ وظيفة نحدمت بجا روزمرہ کے حاضر رہننے والے لوگ اس قاعدہ سے ' وه بطور خود ما ضرب وت رست تھے 4 نواب بعض کوخصوصیت سے میٹینے کا اشارہ کرنا-اوراُس سے ئس کے خصوصیات وطن در بافت کرنا۔ اگر کو ٹی تا جر بہونا تو اُ سکے ہاں ویکھنے کے لئے کوئی خاص روزمفررکر تا اور اُس کو یان دمکم رخصت کیاجانا۔ یہ دربارشام کے تین نیچے مک قایم رہنا۔ بھرنواب معب حجرة خاص میں واسط استراحت کے تشریف کے حاتے اور فزیب سا رہھے یا کیج بجے کے ایوان بارعام میں تشریف لاتے۔وہاں می*ھ کر*قوا عدسیا ہیوں اورصف بندی سواروں کی ملاحظہ فر ماتے۔ اور اصلاح مناسب کے احکام صاور کرنے -بعض ا قرباء ومصاحبین بھی حاضر ہوتے۔ بہال میں منتی لوگ ایسے ایسے کام سٹے ہوئے صار رہتے جو دہیں طے ہوتے جاتے۔ قریب شام گھوڑے پیر ہو اخوری کو تشریف کے حاتے۔ وہاں سے واپس آکرایک نہایت مکلف مکان یں رونق افروز ہوتے جوطح طرح کے جھاٹہ فالوس اور انواع وافسام شيشة آلات سيح بممكأتا اورعود وعنبراور اقسام عطريات كي خوشبو سے ممکنا ہوتا۔ یہاں کی نوشبوؤں سے دور دور تک کی ہوامعظر ادرمعنبر بهو جاتی تھی۔ یہا نحوش گلو قوال اور شیریں حرکات بھانڈ|

ور نها بيت حسبن ادر تعليم يا فتة طو ايفيں حاضر ہوتی تھیں۔ جو تفریح طبع کا سامان تھا- اکثرامراء اورمصاحب اور امیرزادے فاعدہ و ا دب سے نفر بح میں نثر مک رہتے ۔ گیا رہ نیچے مک پیصحبت رہتی ہم ہ دول میں سے چارا *میرزا دے کمر*یسننہ مع<sup>شم</sup>نٹیر ہرطب کو وہیں عاضر بیننے۔منز کاء محبس میں سے جوشخص کچھ کھا ناچا ہتا- وہ تعتمانہ میں حاکرکھالیتا۔ گیا رہ شکھے کے بعد نواب صاحب خلوت خاص میں نغرنف الحجات اورحب معول أنتاب نككف يديل معربرا مد للمجب كسى برثرى مهم كى فتح يركو أي حبيثن و دريار مهوتا توشاء قسيك يبرشصته يجن مين نواب كى شياعت اور سخاوت اور سرقسم كى تعريف ہوتی۔ حاضرین درہارہمہ تن گوش ہوکرشنتے۔ اور نواب صاح صلة معقول عناميت فرمات - اورجب سفر مين بهوت تواكثر بيفته میں دوبار گینڈے - ہرن-شبر- نیندوے - چینے کا شکا رکھیلتے بھن اوفات شيركونيره بالكوارس ماركيني ٠

جب نواب حیدرعلیخاں ملکت کنٹرہ اور ملیبار کو فتح کرکے سربزیگ پیٹن کو واپس ہوئے اور کوئینباٹورسے کو چ فر مایا۔ اُس روز کا حبوس

فابل یا د گارہے۔ یہ جلوس یجاس ہزارسوار جرّار اور انتی ہزار براڈ ورچار ہزار ہندوقی سینگرہ وارپڑ تمل تھا۔ علاوہ اس کے تو پخانہ انگریزی اور مندوستانی اور با ندار اور تلم برد اروغیره کی نعدا دعیلیم تقى - جلوس كى تركيب يون قائم ہوتى : -( ۱ ) سب سے آگے سواران فرنگشان کا خوبھورت رسالہ ہوتا۔ جن کی نوشنا ور دیاں اور ادبخی ا دیخی تا بناک ٹو سا رعجیب بہار دکھاتیں اور اُن کے زرتن برق اسلح اور تنومند گھوڑوں سے عجیب جاہ واحتشام ظاہر ہوتا + ( ۲ ) اُن کے بیچھے تین سَوْ شتر سوار نامر بر سازو سا مان سے آراسنہ دوكولان والے اُونٹوں برچكدار بھالے لئے نظراتے 4 ر۳) اُن کے بعد دولا تھی نہایت سربلند ہوتے۔ نشان بردار ہو یہ نشان نیلے رنگ کے ریشمی اور زر کار بیر سروں سے آراستہ<sup>ا</sup> ہوتے۔ اور ایک نشان پر آفتاب کیصورت اور دوسرے پر چاندا ورستاروں کی سورت رزیں کام سے بنی ہوئی ہوتی ﴿ (۷) اِن کے بعد ایک سب سے اونجی ہا تھی بیر ایک جوڑی تقارہ کی رکھی ہوتی۔ اور نقّارہ نواز بجاتے چلتے۔ ان نقّاروں کی آوازجه میل انگریزی *یک ج*اتی تھی و ( ۵ ) پیم قرنا بچانے و الے سواروں کا ایک غول ہوتا تھا۔ اس قرنا کے ذریعہ سے چوشیلے راگ فوج کوٹنائے ماتے تھے۔ اور

بيرسالاروں كے احكام بھى انهيب كے دربعہ سے تعليم ہا فنا فوج کو مینجائے جاتے تھے بہ ( 4 )ان کے بعد جار ہاتھی آورہونے۔ اُن پر چوبیس ارباب نشاط بی سی اور موسیقی کے ساز بحاتے چلنے + ( ٧ )زاں بعد یا نچ ہاہتی اَ ورہو۔تے جن پرطلا ٹی مرضع کارعار مال رکھی ہوتیں - یہ ہاتھی اس کئے ساتھ ہوتے کہ لڑا آئی کے وقت نواب مع مرداروں کے سوار ہو۔ نیکن نواب نے سواسے گھوڑے کے کبھی ان ہم خضبول بربیٹھنا بیند نہیں کہا 4 د ۸ )ان کے بعد جار ہاتھی اَ ور ہونے اُن پرز زیں ہشت پہلوہود كسيموت - ان مودول برجيه جي جوان زره خود چاراً بين بوش مکتر بہنے ہوئے سوار ہوتے۔ اور بھری ہو ٹی فرامینیر ائن کے ہمتھوں میں ہوتیں -جوا دینے اشارہ سے گراب مارکے مالے حبشیوں کے آتے۔ ان کے ہتنار نہا چکدار ہونے۔جن کی <u>جے اہ</u>ٹ سے آنکھیں خیرہ ہونیں۔ان کے خودوں کے اوبریٹرخ وساہ بررنہابت بطف وستے۔ان کے انھوں برجکد ار نیزے رہنے۔ اور گھوڑوں کے اربیٹین زمیول میں خوب صورت آورزے عجب بہار و کھاتے 4 (١٠)ان کے بینچھے کالوں کا ایک غیب نشون ہوتا۔ یہ ایک جا در

اوڑھے اورگھٹنوں کے اویر تک حائگئے بہنے اور کمریں بحتاہوا كهنثه باندهے سربر شنُر مرُغ كے برلگائے مستانہ جال جلتے ہوتے المحول میں لمیے نیزے ہوتے <u>\*</u> ر ۱۱)ان کے بعدا یک لمبی قطار جھنٹری ہر داروں کی ہوتی۔ ان کی جھنڈلول میں سرخ اطلس کے بہربرے ہوتے۔ اور جھنڈلول کے اوسر فو لا د کی نیز بھیال مگی ہوتی 🖟 (۱۲) زاں بعد دولت حدری کے شاہزادے اور سہدارا ور دوسر افسرادرجان نثار ہونے جوسرسے یا ؤں نک غرق فولاد نظر آننے ۔َعربی گھوڑوں برسوارشمشبرزریں نیام کرسے لگی۔لباس نهابت خوسترنگ وزر كار- خودول برجرٌ اؤ كلغهال لكي ڄو ئي. بعض شوفین زرہ مبنا کاربہتے رواں موتے -گھوڑے *کے سر*و برحره اؤ کلغیاں اورمو تیوں کی جھالر لگے ہوئے زین عجب نہآ دية -اس جاعت فاص م دبيش جيدسو آ دمي موت 4 (۱۳)اس جاعت کے بعد اسی سوار نسکاری آتے جو ا سیاب میں مکیانہ ہوتے۔ ان کے گھوڑے بھی نہایت اعلے درجہ کے عربی اور خونصورت سامان سے آراستر ہوتے مہ دیما) زاں بعد بار ہ کھوڑے سواری خاصہ کے جیل بل دکھانے کول <u> چلتے</u>۔ یہ گھوڑے بہت ہی نیمتی اور شابستہ ہوتے۔اوراُن کے زتیں اورمرضّع زین و لگام بھی لاکھوں رویے کی قیمت <u>کے جوت</u>ے <del>۔</del>

ِ ۱۵)ان گھوڑوں کے بیچھے ایک فوج بیادوں کی ہوتی بوشنر ی مۇرى كارىك لماسياه رنىگ عصالىنى بوتى + (۱۷ ) زاں بعد ہارہ نقیب تر کی گھوڑ ول پرسوارسونے کی عصاب مرضع ہا تھول میں لئے ہوتے ﴿ ( ۱۷)ان کے بعدسب منصد ارخا<sup>ن</sup>گی <u>جیسے</u> خانساما*ں سرگر*و <sub>و</sub>نقسا ں اورسلیدارحیدری و عیرہ کے ہونے۔ان کے گلوں میں طوق زرّن أن كي شناخت كايرُ ارمِتا 4 د ۱۸) زان بعدمیرصد قات کا ناتھی ہوناجو پیرزا دہ سپیرمشہورتھا، (۱۹) انتے سلساۂ مواکب کے بعد نواب حیدرعلیجاں بہادر کاسفید ہ کتنی حجوم جموم کرخرا ہا ں ہوتا - اس خوش نصیب ہ<sup>ا ت</sup>تی کے ا کگے یا ؤں میں جاندی کے علقہ اور گلے میں سونے کی رخریں بٹری رمہتی تفییں۔سپ ٹانھیوں سے زیادہ بلندا ور تنومند تھا۔ اُس کی عماری جس میں نوا ب بیٹھتے سواے جا رکلسر طلا ئيڪے اور کو ئي زبينت خاص نه رکھتي کتي۔ اور دو نير سونے کی زنجیروں سے ہند ھے عاری کے دونوطرف لٹکنے <del>اث</del> تقے۔ ببر دونو نیرراجہ زمورین حاکم بلیبار کی غما ری میں رہتے تھے ، جب نواب نے اُسِ برفتے یا ئی تووہ تیر نواب کی عاری میں لٹکائے جانے لگے۔ اس ہاتھی کی منتک بر ایک زرّیں سیرلگی رمتی تقی- اورخواصی میں دوجینوربر دار

میٹھے مور حیل حیلنے رہتے تھے۔اس مور حیل سے نہاہت عمدہ خوشىونكلتى اور دور دور تك كى مو اكو خوشبو داركر دىنى تقى 📲 (۲۰) نواب کے بی نظی کے بعد دوسو م تقبیوں کی نظار مہوتی تھی جود و دو ہ<sup>ا تھ</sup>ی ہرا بررکھ کر فایم کی جاتی تھی۔ ان برطرح طرح کے نقرہ اورطلائی اورمرضع ہودے اورعاریاں کسی مونی تھیں بہر موده برایک سردار مبینا وراْس کی خواصی میں اُس کاختر *گا* ہوتا۔ ہا تقبول کی پوسٹش اور حجولیں زریفت و'زر کار کی مغرّق ہو تی تقیں۔ اورجن ہودوں یا عار بوں میں شاہرا ہ باا کا بر دولت سوار ہونے وہ حوا سرمیشن قیمت سے مرضع ہوتیں۔حجُولوں میں سیتے موتبوں کی جھالریں نظراً نیں ﴿ (۲۱)اس قطار کے بعد ہانچ منر بلند ہاتھی اَ ورہوتے۔ ان میں ایک ہ تھی پر طلائی مسیدر تھی ہوتی۔ دوسرے ابھی برتین مجھلما*ل* جن کے فلوس جواہرسے بنائے گئے تھے۔ اورنعض خگامیناکار کی ہو تی تھی کھڑی ہو ئی معلوم ہوتیں۔تبیسرے ہاتھی پر آیک بهت بڑی اورمو ٹی بتی کا فور کی شمعدان زرین میں مگی ہولی چو تھے ہاتھی پر دو دیگیماں سونے کی دوسسٹری چوبوں پر رکھی مويس- يايخوس التفي برالحقى دانت كى بنى موئى ابك جوك رکھی موتی 4 مالے جشیوں کے اُسی سازوسا مان سے پھر

نكلة جسے بهلانكل حكے + (۲۳)ان کے بعد جشیوں کی بیٹن آتی۔ ان کا ساس قرمزی رنگ کا ہوتا۔ گلے میں جاندی کے طوق پڑے ہوتے۔ ایفوں میں کھالے لئے ہوئے نبرے لئے ہوئے ہوئے ہو ر۲۴) بيرا ورايك جالاك و جانبازسياميون كاغول مونا-جو دودد ملكر صليح- ان كالباس ريشهي ہوتا- اور اُن كے لا تقول ميں ایک ایک نیزه چوده چوده با ته کالانها ساه وارنش سے چکتا ہوانظراتیا - قصّه مختفرنواب حیدرعلیخاں کا بہ جلوس جہاں سے گزرنا- دشت دصحرا کو لاله زار بنانا- اور نباشا ئیوں کو باجاہ ق جلال بهمار دکھاتا جاتا-جس کا ذکر مهیئوں ہونا رہتا۔ اور درمیان میں جورا جے اور نواب پڑتے وہ بڑے شوق سے اُس کے استقبال اور اُس کے فوجی احتشام کو دیکھنے آئے۔ تفقہ مختصر جب نواب کا بہ جلوس مریزنگ بیٹن کے قریب پہنچا۔ ﴾ تومیرمخدوم علی خال نے بہت بڑی دھوم دھام سے مع اُمراءُ سرداران دارالا مارة شهرسے جندمیل باہراستفیال کیا-اور ترام أمراء اورسردار اورسب ابل فوج شاد ال شار ال ایت گھروں میں داخل ہوئے ١٠.

مبرزاعلى الخيروره نوات برعلى الاصوراؤ ببنواسه بلحانا اوراد صوراؤ ببنواسه بلحانا اوراد صوراؤ كابانها في المان نظام حبدراً بادوصاحبان الكرزيك برين برجير صنا- الكرزيك براي نوامي صوف

نواب حیدرعلی خال نے ابینے نوجوان بھینیجے میرز اعلی خال کو صوبہ دارسرامقرر کر دیا تھا۔ اور بہقتضائے حزم وا حتیاط ایک مرتبر برہمن کو اُس کا نایب مقرر کیا تھا۔ میرز اعلینیاں صوبہ داری پر پہنچ کوعیشس و نشاط میں بڑگیا۔ اور جوانی کی اُمنگ اور حکومت کی تر نگ میں لاکھوں رو بیے خرچ کرنے لگا صفے کے قرضد اری پر نوبت بہنچی۔ اور برہمن ندکور اُس کو اَ وْرِجِی حوصلہ دلا آ۔ اور اُسکی

بینجاں کو فکرہوئی - نٹ برہمن مٰدکورنے اس کو خوف د لایا کہ اب نوآ اُب کو اور مجھ کو دو نو کو خراب کر نگا۔ اس لئے سو اے اس کے کوتی رسرنہیں کرآپ بیشوا سے ٹو ناکو اپناسر سرست بنالیں-اور *رہ* ب- نے مرمٹوں سے جھینا ہے تھوڑے خراج پر انہیں پھروپنے لى تدبيركرين توالبتة آيك كي حكومت بطورخو د فايم ره سكتي ہے. اعلنان اُس کے کہنے ہیں آگیا اور اُس کوا بناسفیر بناکرور با تەپ روا نەكىيا- جىب برىمن مەكور درېار بونا يېپ بېنجاا ورميرنيا غاں کی تحریر پیشش کی نوسفیر انگریزی بھی وہاں موجود بخفا-اُس يهي پيشواکواس موقع ہے فايدہ اُکٹانے کی ترنبيب و مي - اور نظام حیدراً باد کو بھی لکھا- اور انگریز واپ کی طرف سیے بھی منٹرکت کا یعدہ کیا۔ اور وہاں اس کے موافق تباری ہونے لگی 🛊 ا دھرنوا بکو اُس ناک حرام اور فتند ہر دانہ بہمن کی جالا کی اوّ یں اس مشورۂ متنفقہ کا حال معلوم ہوا آبریہ و اپنا گھرا پینے كے حرار جسے جلتا دكھ، كرسخت معموم ومتر ود موا۔ تا ہم اُس اپنی دلیری اوراشقلال اوراینی را*ے ع*ابیب کور منابنا بیرکیا که اینی سب نوج کو جھوٹے چیوٹے حصوں میں نظمیم کرکے الملک کے جاروں طرف متعبیّن کر دیا۔ اور سپہر داروں کو حکم لهشهر وقصبات اور دلات اورفلعه عات کے رہینے والوں کو بزور

زراه حکمت علی اس بات بیرآماده کریں که و ه ایپنے مکانول ریرنگ میں ہا رہی اورسوا سے بٹرے بڑے در گ*ھانس تاک کوجلا کرخاکسنز کر دیں - کیونک*ه اگروہ ایسا نہ کر ہیں <sup>ا</sup> ڈر کہ بورج سے نکلیف اُٹھا ئیں گے۔ اور پھریھا گئے کا م بھی نہ ہائیں گے ۔ اورنشکہ کے تام اہل حرفہ اوربہبر بنگا ہ کوحکم د با جاروں طرف جاکرلوٹ لیں۔ جنانچہ تھوڈیسے ہی عرصہ هٔ اس ، س بیت میں بیل بک تناه و سریا د ہوگیا۔ ا ورسرقسم کا ن سربر، نگ بین من آگر بحرگیا - جورنیا یا اینااسه . بیر بیگ بیش بیس لائی وه سب مسر کارحبدری میں معقول نرخ ت برخر پر کر لیاجا تا- اسے غلّہ وغیرہ کے اننار لگ کیئے-اور . اوگ رہاں اُبھ آئے تھے اُن کے ساتھ رنہایت نری اور دلحوتی ی رزا ڈ کیا گیا۔جس سے شرخص نواب کی مصلحت کانٹریک بن گیا۔ نواب کی بہنری میں اپنی بہنری سیجھنے لگا۔ جب اس انتظام سے ت ہو تی۔ نوسب نوچوں کو جمع کرکے ایک عظیم النّفان لشکر گاہ فائم کی جس سے نمام سنہر اور فلعب گھرگیا۔ اور نہ کا وسری بیر بور افنضه رکھا گیا۔ بیڑی بڑی نوییں حصار فلیہ بیر لگا تی کمٹیں۔ اور س فلعه کے منعلق کھوڑے کھوڑے ناصلہ سرسات فلعے اور کھنے ن برا تقاره ا شاره توپین جیژهوا دین اوریانسوگوله اندازان ں پین ہوئے۔ اورمنوں کی مفدار میں آ منی کُو کھرو بیوائے گئے تاکہ

یمخالف کے وقت میدان میثیرومیں بھیلا دیے جائیں۔ ر مربگ مین کے حصار فلد پر اور کاس نگین سرحورود کا وسری کے سامنے ایک پہاڑ بروا ضہے۔ وضرب توب اُس سنكرگاه كے آس باس لگا ئى كىيىس. د ں کی فوج کومبر مخدوم علیخاں کی سرکرد گی میں و نظام علینجال کے صرو د بنگلورسر بھیج دیا۔ انہور س کے دہات کو تباہ کر نامٹروغ کیا۔ یا فی سوار اور بیادوا ہیرکے نواب میرفیض اللہ خال کے سپر دکیا۔ کہ وہ دیار غگرمیں عاکر اُن کومشا فی راستوں *کو ر*ُوکے جو اُس م*ک کو کنرہے* ہے جدا کرتے ہیں۔ اور جو نوج وہاں منتعین ہے اُس سے ملکرم ہٹ فوج کی **بورش کوروئے -** ۱ ورانگریزی ساٰہ ایک قلعۂ درمیانی پر امورگی گئی- اُدھر ہا دھور اوّ بیشوا ڈیپڑھ لاکھ سواروں کی جمعیت ہے بع آدیخاں وغیرہ نواح سرا میں نمو دار ہوا۔ اس موقع برحہ لوكوں كومعدم ہوا كەمبرزا علىخال مربيثوں سے مل گيا ہے نوتلعدارا ارکے سرا اور گھسری نے ما دھور اؤکے مفاہلہ میں ایسے جوم ردائلی دکھلائے کہ اس نے باوصف نبخ کریسے قلبوں کے نشان ىلاح دونوجيبوژ ديئے- اورسول<sub>دگو</sub> له اند از فرنگي حوّليه سرايس برزا علنمال پرنفز*ن کرتے ہوئے نو*اب حیدرعلیماں کے ب پہلے آئے۔ نواب نے آئن کوبڑی عزّ شہسے لیا اور ایک ایر

ن طلا تی کی افسرول کو ا در زرنقدسیا ہیوں کو انعام دیا ، ان کا فلعہ میں مجھوٹ گیا تھا اُسکی قبیت اُن کے کہنے فق اُن کو دی گئی۔ جس سے وہ نہابت خوش ہوکر نواب کی خات دوسرے مفامات برمتعبین کر دئے گئے۔ اور چونکه انگانش سفیرگی تخر بک اور شه دینے سے نطام حیدر آباد بھی مع ہ ج و تو بخانہ کے چل بڑے <u>تن</u>ے۔ اس سے وہ اور مادھور بان میدانوں میں ایک سائفہ بینیچے جوسر برنگ فرسنگ بروا فع ہے۔ اور آبس می*ں سربرنگ بی*ن کی اورخزاین کی لوٹ اوضیطی کے بڑے بڑے مطربے منصوبے کر۔ ب أن كومعلوم بهوا كه بيهان تبين مين سال مك مرما دكره س دوربین گھانس کا تنکا تک نہیں ملتا اور وجود ہے نوان کوخرور ہات لازی افواج کے لئے ن شانی ہوئی۔ اُن کی نوج سے جوکوئی لکھ ی گھانس کو جا ٹا اُس ب نظریداً تا- بنه کوئی آ دمی ماثیا جس سے کچھ بندلگا۔ ہے کوئی چیز حاصل کرسکے - اور اُس حدست ا ہر نو **ئە رىغىنم** كىضيان**ت ك**ومچىيلى مبو **ئىڭفىر**چىن روبنرار کی حمیعت کولوٹ ایتین اور خوب دق کر"پیر ِ زِرَ ا فُواج مرہیّہ اورنظام کے <sup>ک</sup>ئی رسالمے حو ر دیکھ محال کو آگے ۔ انہوں نے دیکھا کہ تواب حدرعانواں کا

سے لگی ہو تی ہے کہ و ہاں پہنچ کرایک نشار م رن و پاسے رفتن'' میں مثلا ہوسکتا ہے۔ اور بٹرانفف بیہ۔ یدرعلیخاں کے لشکروالوں نے ان کی دیکھ بھال میں کچھ مزاحمت نىكى بكەاخلاق سىم باننىر كەكە أن كو أپه نەپادە دېكەرمھال كامتق - روسمرے روز دوسرے رسالوں ۔ نے دوسرے افسرول کے سابھ آگر دیکھ محصال کی نیمسرے روز نواب نظام علینی ں اور ما دھیا مع اپنے ابنے امیروں اورسر داروں کے جویا تضبوں پرسوار تھے ب مرتبه میدان میں نمودار موئے ۔ پیمر دیکھنے دیکھنے وہ میدان وحول <u>سعه بمر</u>گیا- اس انبوه کنثیرمین دو لا که سوار و سا ده کااندا<sup>ن</sup> ه یاگیا ہے - اور امیروں اورسر داروں کے عاری وار ہاتھی دوسّو ے زاید محقے - مبزل اسمنھ ایسے رسااہ نزک سواران کے ساتھ راسطے در ماف**ت بعض حالات کے آگے بڑھے اور ا**س سنا کھا پینچے جس سے آگے جانا مکن نہ تھا۔اور عیسے آگے بڑھنے کا حوصلہ کیا۔ ن سان فلعوں میں سے ایک **قلعم** سے حس برخوو نواب حید رعابیٰ ل حکران بھا اور دُور بین سے اُن فوجوں کی کثرنت کو دیکھ ریا تھا ایک بلندبرحم کے ذریعہ سے الٹیارہ کیا گیا۔ اشارہ ہونے ہی سپ فلوں ے گُوٹے اولول کی طرح برسنا شروع ہوئے اوپینٹیات گولندازد نے ایسے نیز فیروا نے کو غینم کی فوجوں میں پہلے ہی سے بوکھلا م ط

بيرسيارى برسة أك برسنا شروع مو أي-ِمِنْ كَشْتُونِ كَے بِنْتُ لَكَ كُنْحٌ - ٱدمي بير آ ا ہل فوج کو ایسے افسروں کی آواز کا سُننا دُسُوار ہوگُر قع پرسب سے پہلے نظام علیغاں کو آپنی جان کی فکر ہو ٹی آرام طلب فوج بھی ہیب زدہ ہو کر بھا گئے کے پنے لگی۔ اور جزل استھ پر زاہت ہو گیا کہ ان فوجوں سے حیدرہ ج كامقابلەنئىيں ہوسكتا- بذان مىرداروں میں حر دم خمیب- اس کئے جنرل نے نظام کو واپیسی کامشور ہ دیا اور نیما نرخ نوجیں معسرداروں کے اپنی اپنی خیمہ گا ہیرواپس پہنچیں وزمحبس مشور ه منغفد جو ئ- ا ور دونولشکرو ل کے سرد روہاں جمع ہوئے۔جنرل اس مل كرنواب حيدرعلينيال كوقلعه سنه بأهرآ كرميدان من حناً رآ مادہ کریں۔اس پیران کا انفاق پذہوا۔ اس نا کامی کے اج نظام اور مرمینهٔ کو آئے دال گیانس فکڑی وغیر ہ حیز کی نکلف ہونے لگی- اور ہاتھی اور گھوڑے بھو کوں مرنے بیں . نوسا مان ماہر سے اتا وہ کئی منزل پہلے ہی لوٹ لیا جاتا-اور نواب کی فوجوں میں کسی بات کی کمی مذتقی جس کا انتظام پ<u>ہلے سے</u>

لرکے بوُناکوروانہ ہوگیا۔ یہ حال دیکھ کر نُن ، لا يَهُ ما وَّل طِنْدُ بِيرِ كُنَّةِ - نواب حيدرعليزان كومعلوم يَفا ك ىيى ركەسكىا- اورنىزىرچەنوبسو*ن كىخرىرسى* نطا م كى *بر*يىۋ ل معلوم ہوا تو اُس نے جنرل اسمنھ کی بات کو ' <sup>و</sup>کلکرا نبی خبرہ گاہ سینا میں کے میدان میں فایم کرد<mark>م</mark>ی بهال بین روزیک مرہنے بیرے ہوئے گئے۔ اس حرکت سے نظام . صلاح کی- آخر کارنواب رکن الدوله دلوان ن<sup>یل</sup> م لیکرنظام سے وحن کی فدری کے نزدیک بعد جلے جا۔ تحتلج و أشنی هنهت - اورجنرل اسمنه کو دوسری با لبكير. عظلمند دمنرل نارُگها كهان ما نول مي ايك منافقا نه خبر بيحانظام علبنيا سمجه كو نواب سبارته یئے چلتا ہمو۔ اس گئے۔ وہ مدراس کورو انہ ہوگیا۔ اور پر

مالگورننٹ مداس کو بخریر کیا۔ اور آخر میں لکھی کہ نظام انگریزو**ں ک** نهارکھناچا میں۔جےجس کے نتایج رنہایت نقضیاں، مكن ہيں۔ ''وُوھررُ كن الدّولہ نے ابينے برا درسبتی نواب محد علینجاں دنا ر کاٹ) کولکہ بھیجا کرجپ نک نواب حیدرعلیٰی ں نواح پنگلور اور ليم نواب نظام علينجال كويذ دين صلح يذبهوگى- ١ ور نو ١ ب محد على خلا نے بیرخیال گورنمنٹ مدراس برنظا ہرکیا۔ مدراس کی کونسل نے جزا سمته كے نبیال کوضیح نہ جا نكر حبرل کو لکھا کہتم ہرحال ہیں نظام ملیخ ، سانة منٹر مک رجو- نظام بجائے صلح کے جنگ جاری رکھنا ہا <del>ہ</del>تے ي- يهاب نوبيرحال موا الطروكن الدولد فيحمد رعلني ل كونكما میں آپ کی حسب مرمنی سب کام مبوے کی غرض سے آپ کے حصور ى ّا جا بننا ہوں- اور يە كارروا ئى نوا بىمحفوظ خاكى معرفت كى ی- جنانجہ اُس کوماضرہونے کاحکم ہوا۔ اور حبگی تیاریاں ملتوی مئیں۔ وُکن الدّولہ نے نواب حیدرعلبغاں کے سامعنے حاکر طرح طرح کی بانیں بنائیں۔ اور حضے الامکان ایسے مالک کا کام بنانا جانا- امورسك بين بيرفراريايا:-رَ ( . نُواْبِ مُغُوطُ خَالِ رِبرا وركالِ نُوابِ مُحْرِيلِنِهَا لِ مُا عَلَمُ ٱ رِكَانِكُ} ابنی بیشی کی تمیوسلطان سے شادی کرویں 🛊 نواسة تحفوظ فبال بونواب الورالدين غال ك ہالک اور وارٹ ممالک ار کاٹے کے ہیں ایسے تمام حقوق نوا

موسلطان کے حق میں جیمور دس کے + رعليخال اورنظام عليخال ايني افواج منفقه سي نواب محد ملیغاں کومقہور کریں گے جونو اب محفوظ خا*ل کے جو*تے ہوئے مالک منیں ہوسک + (٧٧) فلعه جات مفتوحه بيرقلعدا ردغيره باموركيف كاانتهار نواب حيرعانيا ل كومو كا + ( a )میرمخدوم علینجال کو اْ ن قلعه حات وممالک کی فلعدا ری تعرف ہوگی اوہ ایسے بھا بھے ٹیپوساطان کے تمام کا موں کو بطور نا اس صوبے انجام دبیتے ہیں ، د y ) نواب رضاعلی فعال خلف نواب چنداصاصب مرحوم نے بھی اج تنام حقوق نوّا بی آر کا ٓ ط و مزحیٓ ایلی و ما دُورا کو بنام شاہزادہ يسوسلطان وأكراشت كهاب ب ( ٤ ) نواب حب درعاینهال اور طیبیو سلطان تمام ملکت تنجاور بعد معزو كرني راجة تنجا وركح نواب مبررضا عليجال كوسربها مين نوا چنداصامب معتول يدرنواب رضاعبنا س فدكورك دلوس به ( ٨ ) نواب حیدرعلیخال اور نظام علیخال ایک دوسرے سے نفاق و خالفت روانه رکه کرا یک دوسرے کے دوسست و مددگار رہی گے + ل نوشق اس عهد تامر کے ٹیبوسلطان کا نین م علینجا ں کے باس

دس بنرار فوج مع تو بخابنه اور جير سَوْ فوج لور ب سائد تفی-نظام نباینیاں کے مسر داروا اس فوج اور تو بخارهٔ کوبهت ہی بیسند کیا۔ اور نوا ناں اور ٹیبوسلطان کی بہا دری ا در آ راستنگی نوج کی داد دی۔ ٹیبوسلطان کے واخل ہوتے ہی سلامی کی تو بیں جھوطنے لکیر وربهت برطب احترام سے لباگیا۔ دوسرے روز نواب بصالتے نگ برا در نظام علینیا ں سلطان موصوف کی ملاقات کو آئے۔ رکن الدو در دوسرسے ارکان دولت نظامیہ کھی ساکھ تھے۔ نیسرے روز نوا لنجال اور نظام علنجال سے ملاقات ہو ئی۔ بھر نظام حدامًا ، ہافی فوج انگدیزی کوہھی رخصت کر دیا جو حنرل اسمنھ کے بعدر ہ ئىقى- دركونسل مدراس كواسصُّكح واتفا ف كى اطلاع ديدى حیدرعلیخاں نے اپنے وکیل سبناجی بنٹ ن حاضریا ش ں کے ذربعہ سے ایک مراسلہ گورنمنٹ مدر اس کے يهييا- 'ئس كامضمون بيرتضاكه نواب مجير عليخاں كي منافقت اور جالبازی سے تمام ملک بردیشان اورمضطرب ہور ہاہے۔ وہض آبی ماليازي بست آر كاٺ كا مالك بن مبيطا -بنه- حالانك**دوه نواب محف**يظ خا کے ہوتے ہوئے ملک کا وارث اور مالک نہیں ہوسکتا۔ اسی نے

انگریزوں کوطی طی کے لائج دیکر جنگ پر آمادہ کیا۔ اور ایک کو دوسرے سے لاوادیت کو اپنی عتباری سمجھا۔ اب ہم دونو نے اُس کو ملک سے بید خل کردیا ہے۔ آیندہ آپ اُس کی باتوں میں نہ آئیں اور جو فوجیں فلد جات مالک اور اپنی فوجوں سے اُس کی مدد نہ دیں اور جو فوجیں فلد جات مالک آرکا شعبی اُسکی کمک۔ کے نام سے آپ نے منعبی کررکھی ہیں۔ وہ انگھائی جائیں۔ اور جو ملک اور قلعہ جات نواب محمد علینی سے آپ کے پاس رہن کردئے ہیں اُن کا رو پیسر کا رحیدری سے ادا کر دیا جائیگا ہ

ملکت مبسور بصور بهنگلورومنگلور به ساوندرگ بینتل درگ بهندی درگ - گنگن گڑ ہ- راہے درگ، - کرناٹک جو تنام وا دی جبال بیرا نبور ورتزجينا بي سع ما دورا اوربرا ونكوزا ورسواحل ملهارتك بصلا م - صوبة سرا- شانور- كربر- كنول - بالا بور- كو صف - كولاً رم کنڈہ -مرز بوم - بالا پور کلاب- ریاست *کو چک د کوچین) سنگ*۔ تْن گیری- گُنتی - بلّاری - حیدرنگر - مد تکهری - رخن گڑہ وغیرہ - مکاتا اس رامه سے شمال کی طرف سرحد ہجا بور کک چیئی گئی ہے وا حل مليهار-جزا بيرمالديوه ﴿ ا ور نواب حیدرعلیخال کے ممالک مقبوضہ میں ایک بڑی نہ ہی ر بے كدوه سب امك دوسرے سے ملے ہوئے وا نع ہوتے ميں اور جوسرحدعلافهٔ انگریزی سے ملتی ہے وہ فدرتی بہاڑوں اور <sup>ب</sup>نگ درول سے محفوظ سبعہ ٠٠ اگرروایت عام براعتبار کیاجائے تو مالک حیدری میں جھوئے بڑے ایک ہزار فلعوں سے زیادہ ہیں۔ اور چوفلع نامہ نگار سے د تیھے وہ بھی سیکڑوں کی نعداد میں ہیں - سر قلعہ میں اُسکی حیثنیت اورضر ورہنں کے موا فق سباہ رمتی ہے۔ اور جب کو ٹی بڑی ضرورتا بیش آئے تو بہاڑوں کی جنگلی رعایا جو نیرا نداز می میں منہ بت مشا**ق** ہوتی ہے ان قلعوں کی کمک کو آجاتی ہے۔ اور ابسی جاں فشانی ُ طا ہر کرنی ہے ک*رغینم بغیر محا*صرہ شدید کسی ایک قلعہ بر فیض<sup>ی</sup>نہیں ک*رمک*ا

. تعلیم*ی نتام غلّه حان اور اشیاءضروری کا ذخیره موجو درمیت* ی مل میں سرقسم کے جا نورسدا ہونے ہیں۔ نیکن حدرعلیخال آپی مليقة خدا دا وسے اُونٹ گھوڑے۔ اُ تھی بطور نو د ہرورش کرتاہے نلاوہ اُن کھوڑوں اور ہاتھبوں کے جوسواروں اورمسرد اروں کے ں س ہیں مبیں ہزار کھوڑوں کا ایک گلّہ اور حیوسّو ہم تھیوں کا ایک حلفه کوه وصحرا کی بهتر سے بہتر حرائکا موں میں انتظام خاص کے ساتھ رکھا جانا ہے۔ ضرورٹ کے وقت طلب کرلئے پیاتے ہیں۔ جو کم ہوتے ہں وہ خربدکر داخل کئے جانے ہیں۔ اُن کے علاوہ ہا تھی کھوڑوں ی خربد برا ہر صاری رمہتی ہے۔ سو داگر لوگ دور دور سے اُس کے لئے اتھی گھوڑسے لاننے اوراً سکی تدر دا نی اور فبّاضی سیر فاہد ہ تھاتے ہیں۔ نواب اپنی فوج کے لیئے ہرمقام سرعام ضرور تول کا مان کنیرفراهسسم رکھتا-کسی چیز کی کمی نه ہوتی۔ اور سامان حر وظ ب کے بھی تو دیے اور انہار لگے رہننے سے ایک عام میں نوا ب حیدر ملینیاں کے پاس ایا – لاکھ اسٹی نیرارسوار وییا وہ منھے۔اُن می*ں سے نواب نے انگرینزوں کے مقابلہ کے لیئے جو*سوارو بیا دے حصانك ليغ ينهم أن كي تفسيل بيرم. سواران غارتگرا زفوم مرمیت و سین ۱ ۱ ره ۸ استرار سباهی فواعدوان ۲۰ منرار ۹ سوارا ناحبشي عرساله

اورسیاہیان فرنگ ملازم حیدری اس نفصیل سے تھے:۔ سوار ان فزگی ۲ ساله-گولنداز ۲۵۰ - اوراکثرمنصیدارا ور تومندا ل**اورعلدارا ورحوالدارق**شون گرانشه لیوں ا وردوسری بلیٹوں میں شیم کئے گئے تھے۔ دوسرالشک<sub>ے ا</sub>ُس **وقت کے** سلاح فزنگ کےموا**و** رنب نقاا ورا مک جیش دو منرارزنبورحیوں کا تھا ( دو دوزنبور حی - اُ ونٹ پر بیعضنے اور ایک ایک ثنتر نال ہر اُ ونٹ پر لگی ہو تی ) ّ۔ ے نوج بندوقِحان فدر انداز ویسی کی تقی جوسواروں کے پیچھے مِنى اوركمينگاه مين جهي كركام كرني « یا بخ منراریان بردار تھے (یان ایک آئنی چزنگلا ہونا ہے اُس مِيْ باروت بعرفي بي اورسه بائے برر کھ کر فلینے میں آگ دیتے ہی وہ دو دوہزار گزتک اُڑتا جاتا ہے۔ درمیان میں جو آبراتا ہے س كونىست ئابودكروتيا ہے۔ به مندوستنا ن كافدىم آلاء حر<del>ت ك</del> اک جاعت عربول کی تھی۔ جونبرو کمان کے نہاہت مشاق تھے وہ اینے بیٹرکے سامنے گولی کی کھھ حفیقت یہ جانتے تھے۔ اُن کے تە د كما ئن مهابيت خوپ صورمته زنگين ا ورمزيتب حقے 4 الواب نفام علیفال صوبه دار دکن بھی حیدر علیفال کے ساتھ تقا- نظام کے سابھ گننی گنانے کو یک لاکھ سوارو پیا دوں کی جمعیت نظی۔ لیکن اُن میں شاہد دوہزار بھی ایتھے بندو قبی اور مان با نہ ہوئے۔ نظام کے مالخت سردارول میں ایک رام چیدر مرسرہ ا

ن نواب شانور و کڑ ہہ و کا نور نمیں شامل تھے۔ اس کے علاوہ بہتر بنگاه كاحساب تهين بهرحينداس فوج سييح يبدرعا بنجال كوفهجه مددنه ملی۔لیکن حبیدر آباد کے اکثر ا مراء وسردار اُس کے دوست بنگئے بررعلبغاں نواب نظام علیغاں اور اُس کے نایب رکن الة ولہ سے ہمیشہ بدگما ن رمیزاتھا۔ کیونکہ وہ طوطاجیتھی سے بہت نکھ مجیر کیلنے اور گر ماگر می کے بعد دفعةً سرد مِهری ظاہر کرنے لگنے ن کی بانوں میں وعدۂ معشوق سے زیادہ ہے اعتباری کے وجو بدا ہوتے تھے + نظام کے دشنکے میں ایک سَو دس نوبیس تقییں اور نوا ب ئیدرعلیفاں کا نوبچانہ بھی خوب آراسٹ نھا۔ نوپچی اُس کے سب فرنگ نا فی تھے ﴿ نواب بهها درکے حلقہ جہازات کو نامہ نگار فراسیبی نے افواج حدری کے نثاریس داخل نہیں کیا 🚜 اس حلفة میں ایک جہاز قوم ڈائنس ہیے خرید کد، گیا تھااٹس پر بالھے تو ہیں چرط ھی تھیں اورسیس حہانہ ۲۴ یا ۳۲ توب والے يخفياوراً كِفْرِحهازجھوٹے تھے۔ جن كو يام كہتے تھے۔ اُن ميں بمضربرباره اورتعض برحوره توبين تفين أوربيين سفيت ابسط تقے کہ ڈن میں اسٹی نفرسباہی اور دو تو پس نتیں۔ انگریزوں کے ساتھ آغاز جنگ میں نواب کی بحری فوج اسی فدر کھی جو ظاہر

لى كَتَى- اب انگريزي نوج كا حال شنيج كه أس ز مان ي انگ ، پاس نو*تت مېزار سے ز*ياده **نوج ت**قى جونبگاله اوزنمبتى ۱ ور ررانس میں بٹی ہو ٹی تھی ﴿ جزل اسمنھ کے ساتھ یا بنج ہزار فوج گور ہ اور ڈھائی ہزار دسیبی اور ڈھائی ہزا رسور ریضے ۔ اس کے علا**وہ نواب مح**رعلمغال ورمرا رور اؤمرسته اوربعض دوسرے راجاؤں کی فوج محاسخ شمار کی گئی ہے حوحنرل اسمتھ کی حکم دائقی لیکن بسبب نہانے قوا عد حنگ اور نا شاکستنگ گھوڑوں کے حبیدر علینجاں کی **فوج** ہے مقامله كى طاقت بنركفتى يفي ٠ جرل اسمقداس سبب سے اپنے حریف نواب حیدر علیما ں برمرنٹری رکھنا تھا کہ <sup>م</sup>س کی سیاہ آ داب**ا در**نوا عد جنگ ہے بج<sub>ا</sub>یی ا ہرتفی- اور اُس کا اکثر حصهٔ لورہ نو جمیر تنال تھا-سواے اسکے جزل کے گولندازا ورانجنیر بٹرہے تجربہ کارا ور اہت تھے۔اوروہ ځود مهمې ان کا مور میں دستنگا ه رکهتا تخا- لیکن وه میدانی جنگ کا طله گارتها- حیارعلینیاں کی <sup>ت</sup>اخت ا<del>ور ش</del>بخون اور حثیل بها شرکی بوسننيده كينيكا بول مي جيسي كرناخت كرنے اور افواج كثير حددى یرغالب آنے کی قدرت مذرکھتا تھا۔سواسےاس کے اُس کو ایک تشكل ينقى كه گورىزىدراس يا مدراس كى كونسل اُس كو اسبىغ ومرب فوابد برنظ كرك البسه حكم دبينة جن سع وه المين فيالات كو

جنرل اسمنھ نے قلعہ نز ہانور۔ واٹمیاڑی۔ سنگرمن۔ کیبری بین لوستخركر لبا-جبكه قلاع نمركوره مين حفاظين اور مدافعينة كاسأمان کا نی موجود مدیخها اور قلعه کشن گیری کا محاصره کها نوحید ، علیخال اُم طرف کوروانہ ہوا۔حبدرعلیغاں کی اَمد کی خبر پاکر جنرل اسمتھ ہے وه محاصره أيمثالياا ورو<sup>يا</sup> ل سن*ه كوچ كريكه أبك مقام برحها<del>ل</del>* راه و ملور حيد رعليني ال كم برط مصف كوروك سكتا هنا اين تمييد قام - به تد مبرخوب شوچهی- کیونکه و پا ل<u>-سے نویخا نه برشها نے کودی</u>ی نت معلق بهوسف پرنوا ب حدد هانجا ل لخاژگن الدّه له دیوان نظام ملنجان اور دوسرے سرداروں سے شوره کیا کہ اب کیاکر نا جا ہیئے۔ آخرالامریہ تجویز ہوئی کہ وہلور کا ترسیاه انگریزی ف روک رکھاہے اورکشن گیری کا راست نویخا مذ منکلنے کے لابق نہیں۔ اس کے نبسری راہ بنگٹ گیری کی المنتياركرنا جامييج- اس موقع پر تواب حيدر عليجان نے فوج ل كو

ربق برعللجد وعليجد و رواينكيا كه جزل اسمنها مك طرف كا سری طرف سے غافل ہوجا گئے۔ جنا بخدابساہی ہوا، نی جزلنے بنگٹ گیری کوفوج بڑھائی اور ویلور کاراسنہ خالی ہ گیا۔ نب نواب کے رسالے مع گولندا زوں اور بندو فی<sub>یو</sub>ں کے رعت تمام اُس راه سن کل کئے اور نهایت نیزروی سسے جا ر طے کی اورسیدا رسیاہ فرنگ الازم سرکا جبیدی نے علم دیاکہ 9 قیمیں اسطور ن نوس سر کی حامم کیم کھوڑی تھوڑی دیر سنے بن تین توبیں اُور کھیوڑی بھ بان اس سهدا داور نواب بهادر یکه امک انشاره تشاار معنی برکه داسته وشمنو ا ں انتیارہ کے بانے ہی حکم دیا کہ تمام لشکہ ہین بہنچ کر دیکھا کہ رسالے تونکل گئے۔ اب تو پخانہ ی ساہ بندو محول کی حایت میں حار ہے 📲 نزل اسمخ*ت*نے بیخبرہائی کہ افواج حیدری تو *بھر کر*و ئے تئی تووہ اینا مغالط محسیس کرکے بسرعت تم ، ردانه ہواا ور ایک دستہ فوج کا کبیریٹن کر ت کوچھوڑ کریٹر ہا تو رکوروانہ ہوا تا اُس کی مدد کے لیے ، میں موجود *لینے -* اس وقت جنرل اسمتھا ُس فوج سے <del>جسک</del>ے آنے کی مدراس سے اُمبدیقی اور نیز جنرل اُوڈ کی آ بھے سزار فوج مصحوماصرة فلحداً بمثور بين مشغول فعي مل ما ناجا بنا عقا- چنا بخه

ببندره روزگے محاصره میں وه قلعه مفتوح ہوا۔ اور نواب حیدرعلیخا کی سب فوج مع تو بنجا نہ ایک ہی روز میں اُس را ہسے گزرگسیس اور نواب بہا درنے اپنے سوار و سمیت کوم ستان سے عبور کر مبر مخدوم علینیاں کو مع چار ہزار سوار جرّار اور تو بنجا نہ آتشار کے روانہ کیا تاکہ افواج انگریزی کا تعاقب کرکے کبیریّش کو محاصره میں لائے ،

## كبيرمين كامحاصره-راستوكي مسدوي

نواب حیدرعلینال کے ارشاد کے موافق میر مخدوم علیمال آگے بڑھے - اور تمام کبیر پڑن کا محاصرہ قابم کرکے پہلاا نتظام مید کیا کہ جزل اسمتھ کو جو خبریں کبیر پڑن سے پہنچتی تھیں - وہ نہ پہنچنے پائیں اس انتظام میں کئی نطا ایسے بھی پکڑے گئے جن سے جنرل اسمتھ اور بعض سر داران فوج فظام کی پوٹ یدہ خطو کتا بت کا پہند لگا -میر مخدوم علینیاں بھر اس محاصرہ کی ٹکہداشت ایک دوسرے میر مخدوم علینیاں بھر کر تر پاتور کوروانہ ہو گئے - اور دات کو جزل اسمتھ نے جب شام ک کوئی خبر کبیر پڑن کی نہ بائی - تو خیال کیا کہ حیدر علینیاں ارام کرنا چاہتا ہے - اور فوج و الوں کو خیال کیا کہ حیدر علینیاں ارام کرنا چاہتا ہے - اور فوج و الوں کو

يكاعلى الصباح ببل ليكرا ذوقه كى تلامش مين اڑی کے قریب پہنچے جومیرمخدوم علی کی کمینگا ہتھی میر *ے ایسے سوار*ان *غار تگرکو ا شار ہ کر*د دنيجة ان كااسياب حيين لها اور ان كومتفر ق ،ہزارسوار کا رسالہ واسطے سرکو بی غار نگروں کے روا نہ کہ غازنگران حیدری نے جیسے ہی اُن کواّتے دیکھا اُن کے عاگنا مشروع کیا- انگریزی سوار اُن کے بیچھے ہوئے -جب منے پہنچے۔میرصاحب کے سواران ماری اورشیرگرسنه کی طرح شکار بیراً برٹے۔ آخر کاراُن ﴿ تھا گڑ پڑ گئی۔ ا کے جمیعت اپنے لشکر کی طرف اور دوسری شہر کی ب بھا گی- میرمخدوم علینما*ل کے سوار اس جمیعت کے پی<u>چھے ہوئے</u> عود قيشهر مرقيضه كرليا - أدهرجيزل ا* یُسنکرا بنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ بیکن جب غور کیا ۔ کہ ہے اُسکی فوجوں میں گھرجا ؤں۔ اس ہے بیٹ اس خوفناک اندیشہ کی حدسے باہرنکل حاوّ ک اور ہام سے آ ذوقه وغیرہ فراہم کر لاؤں- انہیں دجوہ سے جنرل موص مع فوج دنویخایز قلعه کتر با تورسے نکل کر شنگومن کی طرف دجوسلہ

کو مبنان کو میک کے سرے ہروا نع ہے) روانہ ہوا۔ ورمیان ہیں میر مخدوم علیفاں نے بہت سے بیل لدے ہوئے مع دو سوسواروں اور چھانگر بیروں کے گرفتار کرلئے مگر جزل اسمتی جیجے وسالم منزل تقصیم پڑنہ پنچ گیا۔ اس سے امدازہ فہو ناہے کہ نواب حبیدر علیفاں نے جا بجا جنرل اسمنھ کو اصول جنگ کے کیسے کیسے سبق دئے۔ راستہ کا بہلاوا دیا۔ خبریں بندگیں۔ راسندرو کا۔ اور و فد کپڑا۔ سوار و انگر بیر گرفتار کئے۔ جنرل اسمتی قلعہ نتریا تور چپوڑتے بیر محبور ہوا ﴿ انگر بیر گرفتار کئے۔ جنرل اسمتی قلعہ نتریا تور چپوڑتے بیر محبور ہوا ﴿ کا انتظار کرنے لگا ﴾

## كبيريش برحيد رعلبجال بهنجنااور

### فلعه كافتح بهونا

نواب حیدرعبنهاں نے اُسی روزشام نے وقت ویلورسے گزرہ کبیریٹن سے دو ڈھا ٹی میل برخمیہ گاہ فائم کی۔ اور بہاڑی برحیڑھ کر دیکھا کرسپاہ حیدری نے شہریں آگ لگادی ہے۔ گھرجل رہبے ہیں۔ اس میں خبرآئی کہ شہر کے خوش باش اورا نگریزلوگ فلعہ میں جا رہینے کا انتظام کررہے ہیں۔ نواب نے افسر تو پنی نہ کو حکم ویا۔ کہ

س وقت كام كرنے كے لئے في الغوت ارہو- اور كرنائلي فوج وه حائمة - انگريزلوگ اينااساب فلعه مين بيجيخ نه يَا تَيْن تو یخارنے برحکم یارتیس فرب تو یوں میں سے رجوبہار کے نگارکھی تھیں ) آ بھے توپس باہر نکالیں اور ببلوں وغیرہ کی آٹ میں بھاکرحصادکے خندق بر قام کر دیں۔ قلعہ کاکرنیل اس کاررو بے خبریخا کہ فصیل قلعہ سرایک خیمہ میں منر بھھانے اور ں لگائے دوسرے افسروں کے ساتھ لطف مے نومنتی طال نفا کبھی آنکھا کھا کرحیدرعلیغاں کے سواروں کا نظارہ رلبتا نفا- اس من گولنداز حیدری نے اُن اُ کھ تولول میں سے یک توپ کا رُخ اُس طرف کرکےسب سے پہلے اُس جمہ کو کشامذ بالميحرسب تولول سيح آگ بريسانا منزوع كها-جبثم زدن ميريسة دورم وكروه صحبت دريم وبريم موكمي + آن قد ح پشکست و آن سافی نماند شهر سرگوله ماری ہونے گلی اورسہ پیرکے وقت ٹاک سر داران واج حیدری نے اپنی اپنی جمیعت کے لوگوں کو کام بتا کر اور معقے واروسا و هسے ایک دم حلے کر دیا۔ شور وعل کرنے ہوئے آگے برمصے - اُن کے شور وغل م میت ناک حالت بیردا ہو تی۔ اُن میںسے ای*ک جاعب* ری کے بار اُ ترنے لگی- ایک جامت ہمی کے زیبے لگا کرفندل

ازے نو رہنے لگے ۔ غوض ایک م ت بیدا ہوگئی۔ انگریزوںنے اس حالت کومشاہرہ کرکے ں شہرکے متنو ل لوگ انگریزی محاصرہ سے بہلے دوم ہروں کو جلے گئے تھے یہ ا ورصبح ہونے ہی وہ تو ہیں جلنے لگیں۔ فلویک ج و فصیل سے انگریز لشکر حبدری برگولے مارتے۔ چونکە قلعه کی زو تھیک برط تی تھی۔ اس کیے کشکہ حدری کانقصر ز با ده مروتا تھا- بہ حالت دیکھ*ے کرسی* ہمدار حی*دری*۔ کو حکم دیاکہ وہ دنواریکے اسرے میں رہ کر فلعہ کی سیاہ اور ریجی کو مارینے رہیں۔ یہ اس غضب کے نیا در اندار کھے کُر اُنگی نے کتنے سباہی اور دس بارہ تو بچیوں کو پیچے کرا کم سے کم جو گولندا ز توب جلانے کو کھڑا ہوا وہ ان کی شکک نہ با۔ بہ تدبیرایسی کارگر ہوئی کہ نوپ کا کام کرنے والے لوگ ہے یا زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ اس سے قلعہ میں بہت ہی رابط بيدا موكئي- اور دس كالله سع توب جلنا موتوف

مبراه كاربورش مع اورأن كى بها درى كايورا يوراخيال و *ا ہے*اجارت یا ٹی کہ ہلافوج تلعہ سے اُ انكلك نزيا توراور وملورا ركاث **نـــتنانی سیاه کوائس کی**اضتبار بیر جمال جاہے جائے۔ اور اگرسر کا رحیدری وکری منظور ہو تو اُس کو بہاں نوکری دی حاسکتی ہے۔ چنا بخ ىب افسروسىبابى ايثايثا سا مان نكال كيب-لىكن و , ن جنگ جوسسر کار کمبنی با نواب محرعایی ن ان ركھتا ہے منتمدان سركار حدري كو نفويض كما جائے۔ اسم رویے سے خرید کیا ہے۔ مجھے اُ مید نہیں کہ تورنر مد نے اُسکی فیمٹ ایسے باس <u>سے</u> <sup>-</sup> کی بی*ر چوکشیاری تقی که آیند*ه دوسے فاقع كيتان يا أنگريزا فسرشنين توميري مهرباني پروتوق كريي-اور

مجه کوان کی رعایت سے دوسرے کام آسان ہوں \* سنگومن کی طرف ایلغار اور

جنزل اسمق سے مفاللہ

جب نواب حیدر عابنجاں نے شہر کبیر پیٹن اور اُس کے خلعہ کو انگریزوں کے پاس سے نکال لیا نواس کو ایسے معتمدی کے نتظام یں جیوڑ کر دوسرے ہی دن صبح کو وال سے کوچ کر دیا۔ دومیر**ک**و الزنترى بيريطيرا- يهال اپني جميعت بيقاعده جيمور كرفوج بأفاعده وسائھ لیا اورشام کو ندی سے عبور کر ہر اول اور جنداول کے دو مصنے کئے۔ پہلے حصّہ ہراول میں سوار اور کرانڈیل روانہ ہوئے مراحظة تو یخانهٔ اورسیاه بیدل کاچنداول میں رہا-انہوں کے آگے بڑھ کر دو کھنٹے آرام کیا۔ ورنه تمام رات جلتے رہے۔ جب يبيده يسحر تمود ارمهوا سوارون كابيشيرو حضه ميرمخدوم عليخال كى لوج سے بوجنگل **میں بیر**یشان ومتفرق ہورہی بھی مل گیا - اور ایک نے دوسرے سے ملئے سے تغذمینا یا ٹی اور مسترت حاصل کی ببرصاحب كى فوج متره روز سي بغير خميه وخريگاه ا در بغيرسامان لازمی کے اس جنگل میں نہا یت نکلیف سے راٹ و ن بسر کر آن تخ

تكليف من ايني فوج ي یٹن کا نصلہ ویے تک جزل اوڈ اپنی فوج لیکہ ان لواب کبیرین کا غیرمتوقع فیصله کرکے بوعملت با کوجنگل کی کمینگا ہوں میں پوشیدہ اور اُن شکر انگریزی کے کام آسکتے تھے۔ بالأعينم أبهنجائث ی کے قریب جار ا تھا۔ ٹاگہ فریب کی بہاڑی بر پہنچ جا ، يەخرنواب كومهنجاتى- نواب كے فے ر مصن کا حکم دیا۔ بیچھے فوج بیادہ آر ہی تھی۔ ن اُس کو بھی بغیر لینے اً رام کے اُن کے بعد نواب کی *ٹیس*تعدی اور فوج کی ل دیکھ کر انگر مزجیران ہو گئے۔ اور خود کو گرتے بڑتے يهاڙي پرمنعاليا- اُس ونت لشکرانگرېزي مين مين مزار فرنگي . وس بزار مندوستانی- دومزار سوار موجود منط اور مهم طرب توب

تى كئى اورېرستى ہوئى گولىول اور گولوں مىں نہ ىرىزى نوج كى دو توپىي چھين ليں-لىيىن انگريزى فوج كى سطے کک مسہ ہے اس میں شام ہوگئی اورطرفین سے لڑا ٹی موقوف مگرانگه بیزون کوفورج حیدری کی دلبری اور حناکمشی اور ت کوځیه چاپ چلد وں کوڈولی میں ڈال کرروا نہ ہوگئی۔ نوا ہ ہ کی لیکن اپنی فوج کوحکم رما کہ اب سب کھانے لیکا <del>ؤ</del>اورکھاؤ ر و- اورگھوڑوں کوئل دُل کر آرام دد-رمع ساز و ہرا تی تنار ہوگئے ۔ نوار د تناربا ما- أن من <u>سه</u> سوارون ك دسندكو الكريزي حمد كاو يركم

ہے ناکہ اُن کی گاڑیاں رحمیوں کے کام آئیں۔ انگریز ت سی لاشوں کو ای*ک حکہ گڑا ہے ہیں جمع کرکے ا<sup>و</sup>* - چنانچه اُس ندی ے نکالے گئے۔ اور حنرل اسمنجر تیز سے قریب تر نا ملی کے پہنچ گیا۔ وہا ں ليكين اب مو تع ما تي ينه رنا كفا- اس ليځ وه فورج كي بندی سے فلہ نتر نا ملی میں و اخل ہوگیا۔ہاں دونویی*ں چھٹٹ گئی ھین* وہ سوارا ن حیدری ایسے *س* وامن میں ایناکیمی قایم کیا۔ اس کے اور نز ناملی کے ببراوسيع وهموارمبذان تهاائس سرتهي نواب نے ـ لىكن نواب سے پېغلطي ہو ئى كەفى الفوراُ س نےجنگا متفدع دأخاموش اورجزل اوڈکے آ۔ ے حزل اوڑ مع اسنے لشکہ ، لشکرانگریزی کی تعداد بحیس *بز*ا رسه ه ن*ک* بېزارفزنگى يخفے- جنزل اي ں چیوڈ کرمع اپنی خاص فزج کے فلعہ نر ناملی سے جاریا کچے میل

روری پہنچنے کے را۔ تېر کې بعض کارر وانټول کوکونسل مدر یل سے چھ فرسنگ اور نور سے ڈیرٹر ھ فرمناگ تھی۔ نواب حیدرعلنجا عطلع ہوکرا ندیشہ کیا کہ یہ کیا بات ہے۔ کیاانگرزل

. نظام کوملا لیاہے جواُس طرف فوج لے چلے یا اُس پر شخور فافصد سبے اوراً خرکو بہنچو بیز فرار دی کہ فوج انگریزی کولشکر نظام ں پہنچنے سے پہلے راستہ میں روکا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا بینی نوج حیدری نے یاشتہ کوب جاکراُس کورو کا ور اردا ئی ہونے لگی یاں تک کوشیح ہو گئی۔تن انگریز وں نے دست جب کی طرف ڈچ کیا اور نز نا ملی کے سزدیک دوسرے مقام بیر ایک بیڑے <del>جش</del>ے ے اپناکیمپ فایم کیا۔ اس کے سامنے یہاڑاور نہاین يناجْگُل تفا- جهاں سوار 'پرُ حا سکتنے کتھے - یہ حال مُسٰکرنوا ب حیثرُ نے ایناکیمپ بھی وہاں سے اُ تھواکر ایک دوسرے مقام برجو انگرنری ب سے دوفرسنگ تھا فا بم کیا۔ اور اس طور سے انگر مزی کیمیپ ورلشکر کا ونظام کے بہج میں مایل ہو گیا۔ تاکہ دونوطرف کی خرس ال سکے ما پایج هزارسوار جرّار اور تو یخانهٔ آتشبار شهرا ده میبوسلطان کو د مک

لطے تخریب علاقہ جات مداس کے روانہ کیا۔ شاہرا دہ۔ فاموشی کےسابھ مدراس **برتاخت** کی کہ **گوربز م**رراس بېرىنى ہوئى اور يە مدراس جاپہنجا - لكھا ہے كەجب شام ومدراس حابهنها نوگورنرمع مصاحبين اور نوار کمپنی باغ میں ایک جیمے کے اندر تھے ۔ قریب تھاکہ گرفتار ہو كيثره باغ كحساميخ ساحل برلنگه اندازرمتنا كقا *ں گورنز* کی ٹونی اور تلوار وہیں چھوٹ گئی۔ اُسکوسو نے کا تھالیا۔ اور تیجھے سے دھا واکر کے اُن کا راستہ مدراس کو نے کاروک دیا۔ اور نواب محد علینجاں اینے نہایت عمدہ وڑے کی بدولت انگریزوں سے بیطے بھاگ کرایتے ایوان میں بنچ کیا + اورشهزا ده ليسوسلطان في شهره راس كي توس كا حكم ديا لۇٹ ھارى ہوگئى- أ دھرنواب حيدرعاينجال ہے کھے برط ھا گیا۔ اور نظام نے مع فوج وسوار دیبا دہ انگرنری ج کا محاصرہ کیا۔ تب انگریز ایک تھے اہٹ میں *برٹ مکئے۔* لیکن تے رہے۔ بھراینا تو پنجانہ بھاسے

معرفت فوجي الطائي موتى رہى- انگه يزى تو مخاس اورانگریزی قوم کی ى توتى گار باك ی بھی بڑی رہ نتیں جو بعد مر رمداس مير فلا هركها بهوكا- ديلي

نینجیش آئے۔ وہاں یہ صورت بیش آئی کھی پسلطان کو اُس کے آایق اور مشیروں نے قلد سینٹ جارج کی مداخلت سے بازر کھا تاکہ ندانخوا کوئی نقصان شہزادہ کو نہینچے - اور شاہزادہ سے عرض کی کہ نواب حیدرعلیجاں کا حکم مدراس سے باہر باہر لوٹ مار کرنے کا ہے -اندر شہریا قلعہ کے منعلق معرکہ آرائی کا حکم نہیں - اس سے شانبراڈ وک گیا اور گورنر اور ارباب کونسل جہاز سے اُس کرا ہے ایوان میں وابین آئے +

اسع صبین جنرل استنه کا سانگر فی سوار مدرا س بهنها-فتخامه گورنز کو دیا - گورنز ـ نے اس فتح ی خوشی م**ن فلیسنٹ جارج** ب سے ایک سَوْ ایک نوب چھوٹنے کا حکم دیا تاکہ شہروالے انگریزوں مِب یری خوشی کے ہونے سے طریش ہو جائیں۔ دوسرسے معززین ستہ كے وربعہ سے اس خبركوا ورزباده مبالغہ سے شہر میں مشہوركر وبا جس سے حیدرعلی**خا**ل برا نگریزی فوج کا غلبہ ظاہر <sub>6</sub> و- اور *بعیر حید 5* وارول کامیالیاس بهین کرشابزا وه کے بشکرمیں واخنل ہوا۔اوپہ وہاں پہ خبرمشہ در کردی کہ تر ناملی کی لڑا تی بوجہ ٹبز دلی وابتری فوج نظام کے پچھسے حاجکی اس لیځ نواب نے شاہزا وہ کوواہیر طلب ا ہے۔اس خبرنےغیرمعولی انتشار سداکیا اور شاہزا دہ کو اُس کے يبروں نے واپس <u>جل</u>نے کی صلاح دی۔ تب شہزادہ مع فوج واپس موا- اورچونکه نواب حیدرعلی خال نے که دیا تقا که کوشتے و قنت

اس سے ایک بڑے لائق اگر بزر کوسائقہ لانا جدا گلریزی فوج ک اقف حال ہو۔شاہنرا دہ کو ایساشخص گونہ ملالیکن اُس کے ہ ک*ھے لیئے۔ اور اُن کو خریج معقول دسے* ہاتنے کے جلا۔ نٹرنامی کی لرمو اٹی کے بعد سنکومن سے بالڑ مدی کوعبور کرکبیر ہوٹن سے یا مکچ اور وانماڑی ہسے چھ فرسنگ پر اہ میں **نمیب قائم ک**ہا ہیں *ہیں شاہزا دہ میٹیوسا*طان آ ملا -س موقع پر نظام علینجال نے دوستی کو قائم رکھ کر نواب حیدرعلنجال لیلیدہ ہوئے کامنصوبہ گانٹھا- اور تیبوسلطان کے مد ت والیس آنے ہر ایک بزم شاہر ہ آرا ، وکرنواب حیدرعلیٰ اں بہا در کی مع اس کے تمام اراکین کے دعو لی۔اوراُس کیشست کے کئے ایک تخت ہٰ ىنىدىنكىيەلكايا- اورطلائى چو**بول پرزرىفېت ك**اشاميانە كھرا یا- نواب حیدرعلینماں نے آگر اُس برنشست کی- اور جلتے وتن مان مع کشتی لم ہے خلعت وجواہرگر اب بہما بطور بدیہ اُس کے ہمراہ کردیا گیا 🛊 لوہ دعواما۔ اور مبون اور اشرفیوں سے بھرے ہوئے آوڑوں کا ایک چبوترا بنوایا - اس مرعده زربغت کا غالبچهٔ تجیمواکر اورزر دوزی کا سندتكمه لگواكر مرم منیش كو آراسته كرركها - نظام علیخال تشریف لاقے

اوروقت رخصت بیسب سامان مع خوانها سے جواہرومرواریدو فلمآما عدہ بطراتی میٹیکش من کے ساتھ کر دیا گیا - اس ملاقات میں دو نو نوآب اس بات پر شفق ہوئے کہ اب دو نولشکر ایک دوسرے سے مُداہوں اور نظام الدّولہ اپنے دارالملک کومراجعت فر ائیں ہ

نواب جيدرعليخال كى والده كانشرخلانا

جزل اسمقه کی اس فتح نے دور دورطرح طرح کی افو اہیں پیکیلا ں-ان خبروں کومُننکرنوا ب حیدرعلنماں کی والدہ کااستے رہاد <u>بیع کے دعیجے کو دل بیقرار ہوا۔ ہر حنید سرسیات کا زمانہ اور جارس</u>کو لد تقا-لیکن وه چلنے پر آماد و موکشیں- اور حیدر نگرسے ملكرمها ل نشريف لأمين- دا خله سے قبل نواب مع فوج روا په دا- اورتمین میل برنوج کوصف بسته کریے خور مع شاہزا دہ میپو اورکر کیے شاہ کے گھوڑوں پرسوار ہوکر آگے بڑھا۔ والدہ مصاحبه ببيثي اوربونوں كو دېكه كرباغ باغ مېوڭىئى اور يەنبيول رہنے بائیں ساتھ ہو گئے۔ جب محافہ فوج کے منے پہنچا- فوج نهایت آواب وا دب سے تسلیم اورمحرا ، بحالائی بیگم صاحبہ کے حلومی دوسوار دا بیگینیاں برنفعے پہیئے 'ہوئے عر لی گھوڑوں اور کچرا تی بہلوں برسوار تقبیں۔ اور میانے کے جیجھے آ مارته زرووزی سفر لات کی پوششول کے تقے۔ اُن کو ناگوری بیل اُر اے لئے جاتے تھے۔ زنافی سواری کے آگے فرنگ ننانی سوارا ورجیے سومجالے ہر دارا ورسوا ری کے بیچھے چارسکو سندونی سوار احتقے 4

دالدوبیگیم صاحبه ایک عالیشان خیمین اُناری کئیں۔ گرار الّی بھرائی کے خیال سے صرف دورو زقیام فرمایا۔ بھروائیس تشریف گئیں۔ اور نواب حید رعایاں مع فرزندان اُسی مقام کا ہمرکاب گئے۔ جمال مک پہلے استقبال کو گئے تھے ہ

قلعه والمباطری سے انگریزوں کو نکال دینا مع افرارنامہ

والده بگیم کورضت کرنے کے بعد وا نمباڑی کی جانب کوج ہُوا اور ایک ایسے مقام برجوجنگل جھاڑی کے نزویک اور اونچے ٹیلے اور چیتے کے قریب واقع تھا فروکش ہوکر اُسی رات کو ایک ایسا دمدر بنالمیا جس پر بارہ تو ہیں چڑھ سکیں۔ اور ایک بیٹن مع چا ضرب توپ ویلور کاراستہ رو کئے کوجیجی گئی جومیل پر واقع تھا۔ اس رات کوفرنگشا نی فوج کا افسر بیمار تھا۔ مورچ بندی کی تعلیم نہ

ن مبط كرمورجه لےاکٹررانگا تى ظاہرىنە ہوئى - ككەبعد حند كھينے ے انگریزسردار اور سبا ہی انگریزوں مرااقرارنامه سال بحزاك كم ایفا سے عهد كانواب كبيطوف سے لكھا گ اوراس دقت بڑی ممرموجود نہ تھی-اس کے نواب کی دستی بُرکی گئی- اورانگریزوں نے قلعہ خالی کر دیا 4 بیان کیاگیاہے کہ اس قلعہ کے حاکم نے اچھامقابلہ نہ کیا-ورنہ

بیان کیا گیا ہے کہ اس فلعہ کے حالم سے ایجھا مقابلہ نہ کیا۔ ورنہ ایک ہزار سپا ہی ہندوستانی ارتیس انگر پز اور چو وہ تو ہیں موجود تقییں اور کسی شم کے اڈوقہ کی کمی نہ تقی- الغرض نواب نے ایک ملبٹن اس قلعہ کے انتظام کو حصور کر قلعہ آنبور کا تصد کیا ۔

فلهٔ آنبوربرجزل اسمنه اور نواب کی فوجول سے مقابله اور راز سائل انگریزی کا افتتاء

یة فلق بین علیلی و علیلی و قلعول برشتل ہے۔ ایک بالآے کو ہ دوسمرااس سے اُسرکر۔ نئیسراشہر کے اندر۔ بیلے فلعہ کی دیکہ بھال میں نواب کے قریب ایک گولہ آپڑا۔ مگر نواب نے مع سواروں کے دیکہ بھال موتوف ساکی۔ اور ندی کے پار بہاڑوں کے سلسامیں جومیدان نومیل لانبا اور قریب نصف کے چوڑا ہے کیمیت فالیم کھا

ال منكه تنيار ووكمتين به اورگر انڈوا ه کفیے ۔ انگه بیزرات بھران گھروں ہی بنیر جرف ایک آدمی ضایع ہوا۔ اُن کو نظام کی خررنه تقی صبح ہو۔ تے ہی جب و ہ حوات بج ضرور **ی ہ**ر تے۔ بہادران حیدری نهایت جالا کی سے سٹرصیا ں كمرحسار قلعة تك بهنيج سكنة اورحصار برجيره فركيفنثريان أثرا حنیة فلعه سے گولہ باری جا ری تھی۔ لیکن پرایسے کام سے س کے ساتھ ہی نواپ کے سواروں لئے م ولوٹنامشروع کردیا۔ اس حالت کو مشاہرہ کریے قلعہ سے تو بندہوا۔ یہ فلعیشہ کے اندروا نع تھا۔ دن بحرلُوٹ مارہو رىپى-شام كوامك انگريزى گولنداز چۇقلىد جھوڑ كريھاكتا تھا-رلاما که آج ہی رات کو اس قلعہ کی فوج اور قلعد میں چلے جائیں گے۔ بالفعل وہ اس فکرمیں ہیں کہ عمدہ او مینی چیزوں کو نکال لے جامیں اور ماتی جلا دیں + اس برسیر حیول کے ذریعہ سے زبردست بلہ کیا گیا۔ ۲۵ پاهی ایک م ندوستانی عهده دار اور چیه انگریزجن میں دو زخمی

اسيرم وتے- اورا مطارہ ضرب توب برجی تمين ہزار بندوں ورمشار توك كوليال المح آئے \* ب میدرعاینجاں نے اُس قلعہ کی نسدت خیال دوڑا ہا چڑتے پرواقع تھا۔ لیکن اُس کا لیے لینامشکل تھا۔ کیونکہ اس ے آلات موحود نے گئے۔ تاہم نواب نەنق بىردىدىمە بىندھوا كرنوپىي چىرطھوا دىپ-اگرجەاس كام مونے کا کئی تو بھی قلعے کی نوپ سے اُڑ گئے کا کام پور باگها-لیکن سنزه روزنی گوله باری بیربهی کو تی نیتج محسوس ن**ه بو** مِس خبراً بَيُّ كَهِ انْكُرينري فوجيس ويلورمين جمع **بروكرمها ب** يلغا*م* رناجا منی ہیں۔اس *خبر کو سیننے ہی نو*اب اٹس سے کنا رہ کنش **مج**ا وْآمْدِبارْ مِي كُو ٱكُني- أُس كُوخِيال تَقَاكُه الْكُرِيزِ بِجِيهِا مَهُ كُرِينِيْكُ السّ واردن كوتيجيج جعورا أيا+ ادهرجنرل اسمتها ففائيس مزارفوج كيجا وشسة أبهنهاجس مير ۔ نورہ سیاہی یا پخ ہزار سکھے - نواب کو توپ کے روفیروں سے اطلاع وى كُنَّى كُنْهِ مُعَنِّم أَيْهِ مِنْجا + نوا ب کوخیال تقا که مدراس میں صلح کی منظوری ہوگئی ہو گی او جنرل اسمته بهي صلع كومفيد حاننا تصاليكن كونسل مدراس منظورنه کیا- ادر آخر کارجنرل استنه اور نواب حیدر علنجال فوجوں میں مقابلہ ہوگیا-اور فرنگستا نی سوار ملازم حیدری شاہ<sup>ب</sup>

مالا کی سے میشقد می کوآ گے بیرھے معرکہ جنگ میں اُن کا انسخ ية لُركَما جس كوانًديزي فوج نے گھيرليا اورا ٻني فيمه كا هيں ٻ د ہا۔ لیکن اس کے ساتھ والے ا<sup>بک</sup>ریزی سوار وں نے اُس *کے* ح**انے** کی کچھ ہیر واہ ی<sup>ن</sup> کی- بیرافسرفرانسیس تھا-جنرل اسمن<del>ے</del> نے اُ س فریخ افسر کی بٹر می عرّت کی اور ا بینے خاص خیم ہیں رکھ کم اس ہے کہا کہ اس کوچ سے غرض ہاری پہھی کہ نوا ساکے لشکہ سے فزنگتنانی اوکوں کو بھاگ کر جارے لفکریس آ جانے کامو فع ملے س سے بعظے بہت دنوں ہے سازش ہورہی تھی اور وہاں۔ و چ کرائس راہ برجو آنبورکو گئی ہے ندی سے ڈیٹر ھسیل آگے ليمب قائم كما **كيا إ** ا درایک تمیینه - احسان فراموش - وغایاز - مکّار انگریز نے جو جتراحی ا در**ڈ اکٹری کا پیشہ کرناتھاا یک فریخ افسراورکٹی یا** ور**بول** اس اوریا نژیجری سے لامدہبی مواغط سے نواب حیدرعلیخال *ی وُنگس*تانی سیاه میں منافقت اور *سرگشتگی کاباده بیبدا کرو*یا- اور اُن کویٹیکے خیکے انگریزوں سے مجانے بیراَ ما دہ کرلیا۔ نواب کوبھی بدرازمعلی مبوگیا - مگرونت زیاده تنبیه کانه تفا- اس کیج خموشی سے کام لہا اوران دونو مکاروں کو اپنی فوج سے دور کیا ﴿

## نظام علبخال كأفرا لكريزول كحرفتها

جب نظام علینجاں (حسب صراحت بالا) نواب حید رعلینجال است خصت ہوئے تو کو بہ کونشریف لے گئے۔ وہاں سے نواب رکن النا رضتارکل) نے اپنے رشنہ وار نواب محد ملینجاں کو لکھا کہ میں نے بڑک کوشش سے نواب نظام علینجال بہا در کو حید رعلینجال سے علینحدہ ا کرپایا ہے۔ اب اگر آپ کہ بیں اور انگر بزچا ہیں تو میں بطور سفیرطان کے مدراس آؤں۔ اس بیام مسترت انجام کے شیئے ہی محد علی خال نے واب ویا ہے

کربرسر و بیاتی
در جیم من بیاتی
در جیم مشم که تو بیاتی
اور صاحبان کونسل کی طرف سے اشتیات نامہ لکھا گیا۔ اُس بررکن الوا
مع رام جبند رسر دار مربط کے جونظام علینی اسکے رفقا سے خاص میں
تقا مدراس جا پہنچے۔ انگریزوں کی طرف سے بطری آؤ بھگت ظاہر کی
گئی۔ تب اُن دونو و کیلوں نے نواب نظام علینجاں بہا در کی طرف
سے اُس جگہ کی مالکی اور آر کا ہے کی نوا ابی نواب محمد علینجاں کے نام
لکھ کر اُس سند بر ا بینے دستخط کر دئے۔ اور نظام کی جانب سے بھی بیانی کی شمالی چا رسر کا ریں مع شہرانگریزوں کے نام بصل جن ضد ا

یے پیمر مرراس سے دورکن کونسل صدر آیا دیگئے و ہانظام علنی نے اُن کی خاطرخوا اُعظیم کی اور چلتے وقت بیش قیمت چیزیں اور تیتی تحفه ان کوا ورگورنر مدر اس کوعنایت کئے۔ وہ مدراس آگئے۔ اور مرارورا ؤسرد ارمر مبشج سرائے اُس طرف ایک جھوٹی ریاست کامالک تفادمان برارسوارا ورنين مزارييا ده ليكرانكريزى لشكريس أدنل مواكيونكدان دنول انگريزول في جابجاسه كمك طلب كي تفي 4 استهركاصلي كوششركز اورناكام رمبنا اوركرنل اوڈ كا شریک کیا جانا

رت جزل اسمتھ نے مجھبلی لڑا بیُوں اور نواب حیدرعلبنال کی کثر فوج اور معرکہ آرا بیُوں کی مفصّل رپورٹ کونسس مرراس کو کھے کررا دی کہ نواب سے صلح ہوجا ایمنزہے۔ لیکن کونسس نے منظور مذکی اور میزل اسمتھ کو بہ حکم دیا کہ تم اپنی فوج کے دوجھے کرکے نصف

ں اور ڈیسے سیر دکروٹا کہ وہ گھا بٹیوں کے<sup>م</sup> کا کام حاری رکھے۔ اورتم نصف فوج سے نواب حیدرعلیخالا جنزل اسمتھ نے اس حکم کی تعبیل کی۔ بعنی نصف فوج کُرنل اوڈ لوسپردِکروی-کرنل اوڈ فےاکثر مقامات کو جہاں الیہی فوج کے مفا ا مان اورايسي با قاعده فوج ينهني حلد حلد فتح كرلها \* مرراس میں ان فتوں سے خوشی کے باہمے بھنے لگے۔ سْناكباكذ مبنى سے آئھ ہزارجهاز بول نے جا كرمنگلور فتح كرلما ا تین سکوضرب توپ بھی اُن کے ہاتھ آگئیں۔ بھر تو انگر سزان مراس لى خوشى كى مدرنه رہى فوراً قلع سينٹ جا رج سے ايك سَوايك في خوشی کے داغے گئے 🛊 حیدرعلی خال کی آ ماد کی - اور جب منگلورمں انگریزی لشکرکے اُنٹرنے کی خبرنواب حیدرعلینی

جب منگلورمیں انگریزی کشکر کے اُٹر سے کی خبرٹوا ب حیدرعینی کو پنہجی وہ با وصف نہایت بربیشانی کے مشقل مزاج رہا۔ اورلینگر اورسرا اورسر برنگ بیٹن کی فوجول کو حکم دیا کہ وہ فی الفور کنٹرے کی طرف روانه موں-اور شیبوسلطان مین ہزارسوار جرّا رلیکر روانه ہوگیا اورخودنواب تین ہزارگرانڈیل سپاہی اور کئی خرب نوب اور بارہ ہزار سوار لیکراُس طرف کا عائم مہوا باقی افواج کی سببہ سالاری مسیر نحدوم علیفاں کوسپروکر کے ارشاد کیا کتم جنرل اسمتھ اور کرنل اوڈ سے سمجھتے رہوں

ا وهرمدراس کی کونسل نے کرنل گال- نواب محدعلینا ل مِسٹر ماکس کومنگلور کی مہم بیر ما مور کمیا اور سول غبارے اور ۱۵۵ توپ کلال اور پچاس توپ خور و مع سامان ضروری اُن کے ساتھ کر دیں۔ ببکن مدر اس سے منگلور کک اسّی فرسنگ کا فاصلہ ہے اس لئے ان کو باربر داری وغیرہ کی کمیا لی سے کئی حکمہ توقف کرنا پڑا ہ

جنزل اسمنها ورمير مخدوم عليخال

کی معرکه آرا ٹی

جنرل استه جوبنگلور کے محاصرہ کاعزم کردا تھا اُس نے خیال کیا کہ اُس سے پہلے ان فلعوں کو فتح کرلیا ضرور ہے جو درمیان میں حالی ہیں تاکہ بنگلو تاک رسدو غیرہ بہنچنے کے لئے راسنہ صاف ہو جا کہ اس خیال سے اُس نے پہلے قلعہ کو اس چالا کی سے صال کیا

ت مون كاخط لنهٔ جا نا بخاكه آج هي يانسو آ دميوں كى كىك بہنچےً وه خطرا بینے سوار کو حیدری فوج کی ور دی سہنا ا ء اس بھیج دیا اور کہد دیا کہ یہ کم**ک جھ**لی را ر نابخ کچیلی ران کوانگریزی فوج کئی- فلعداد نے د ب کا ٹوں بدلہ لیا کہ اینے ہند ) چھوٹر کر حیدری فوج میں ملازم ہو۔ وں ئی نیلی وردی سناکر حکم دیا کہ قلعہ ول ا ور ا مکشخص کوجو انگریزی زبان سیےخوب وافغہ عهك فلعددارك باس كصحاماوه ے کو حبیدری سواروں کے ایک ٹرسے غول ہے ہا راہھا کہ ایم را بی وہاں سے بھاگ نکلے اب بہارا رسالہ دار مع ۔ س نواح میں آبا ورمجھ آپ کے پاس مبھاہے کہ آپ ٹا سے ہم کوایسے فلعہ میں لے لیں ۔ وہاں یہ باتیں ہور ہی تق پہلے وہی نیلی وردی و الےسوار فلعہ میں داخل ہو گئے۔ اُ ن ےسواروں نے ح*کر کر* دیا اور فلعہ دا بیس لیا جنرل سم ودہ کارر وائی کی تھی۔میرمخدوم علینماں نے بچھلے دن کویہ کارروائی

ادهركزيل ودلي كثى فلعول كامحاصره كرركها بخناليكن كميانواج . كامياب نه بيوتا تقيالس ليخ أس في مدراس. طلب کی تھی۔ اسی عرصد میں وہ دار مایوری کے قلعہ کا محاصرہ کرکے بے مارتا تھا اور باہندہ خاب قلعدار نہابیت مردا نگی سے اُس روک رہا تھا۔ اُس میں گولوں سے قلعہ کی دیوا ر گرگئی تب اُس نے ن كاسفيدنشان كھڑ اكبا-لىكن كمزل اوڈ كى فوج نے قلعة راخ بوڭرفتل عام كرو الا اور فلعه برقیضه كرليا + مجھ دنوں بعدمیر مخدوم علیخان نے دار مایوری کے مظلوموں کا وں بدلا لیا کہ وہلور کے میدان میں انگریزی سیاہیوں کی یوری بلثن كامتنل عام كروا ديا- نصيمخنفرىبەتسىخە قلىددار ما يورى كے كزار وۋكى نورچ ھىپ الحكمە كونسل مدراس جنرل اسمنھ كى فوج سے می تب جنرل اسمتھ نے بنگلور کی طرف کوچ کیا اور اُسکے فزیب سے کئی بلعوں کوشل کو لار۔ بکویٹر وغیرہ کے لے اماا وربکو بھے کونیاص طور **سرُدخیرگ**ا نواب حيد على خال كاخوش مونا جب جنرل آسمنه بكوط ميں بہنجا-تو باشند كان ديونه تم ف اپنے

دو وکیل مع زر بپتیکش اُسکی خدمت میں بھیج - وکیلوں فیوض کی کہ
یہ فلعدا ورقصبہ نو اب حید رعلیناں کا بعا سے ولادت ہے اس سے
وہ سب فلعوں پر بر تری رکھتا ہے - جزل اسمتھ فے شریفانہ جواب
وباکہ میں ان مراتب کا لحاظ رکھوں گا بلکہ میں ایک ابسی سند دیتا
ہوں جس سے تمام انگریزی عہدہ دار اس کا لحاظ رکھیں بہ کہ کر
ایک کا غذمیں لکھ دیا کہ پیشہرا در فلعہ اور اس کے اس
باس کی بستیاں انگریزی تاخت تا راج سے محفوظ رہیں - اور وج
باس کی بستیاں انگریزی تاخت تا راج سے محفوظ رہیں - اور وج
میں کسی طرح کی زیاد تی مذہونے بائے بہ
میں کسی طرح کی زیاد تی مذہونے بائے بہ

جنرل اسمته کی اس سریفیانهٔ انسانیت نے نواب کے دلمیں چنرل کی بیتی عزّت کو بہت زیادہ بردھا دیا۔ اور نواب نے دوراس اسٹے تی جڑاؤ زین جمیت جنرل اسمتھ کو بطورٹ کریدروا نہ کئے ،،

تنخيرنگاورك بعدجيدزنگركاع

ا فواج بمبئی کے سپہدارنے منگلورکومسنح کر لیسنے کے بعد عید کہ کو لیسنے کاعزم کیا۔ اور اس عزم سے کونسل ممبئی کو اطلاع دی اور روانہ ہوگیا۔اب اُن ۱۰ اوپوں کا جیموٹنا صبیح ہوا \*

## يثيبوسلطان كامنكاور مبرا برناادر

الكريزول كوہزئبن دنيا

شاہنرا دہ ٹیموسلطان انگریٹری ٹوٹ کی پوئیشس اور ہا ہے گی نشکانات کومعاوم کرکے شاب کے جرش اور بہا دری کے خروش ہیںا بْنگاور محصورٌ اینفار کرنا ہوا کنڑے کی مسرحد میں آیہ ہی۔ خوفنزوہ رعایا ن ڈھارس بندھکتی-شاہزادہ نے اُن کی نشف<sub>ق</sub> کی اور ساری فود<sup>ل</sup> ومختلف صولون سے اس جگه اکٹھا ہوئی منایں این ٹوج کا نثر بک کرے منگلور کی جانب کو ج کها - اور نها بیت برجوش و زوش جنگی باهیج بجوانا ا **ور مزاردن برقین اُزْا**نًا منگلور بیرها بینها و اور حاتے ہی نوج اگرینری میں بل حیل فوالدی۔ سیکٹر و ل کوتلوا ر سُكُمُّها شِهِ أَمْمَارا- الْكُرِيزِخِيول سَنْدِ<sup>لْكِ</sup>لْ كُلِّ نَهَا مِرْس جِيكِ سَنَّة بْحْرِج پېرېرين گۈرنزگنی- محاسکيغ والول سفاخه کا ژرخ کمهارشهزا و و سف اُن کا تعا**تب کرے میں تو**ں کو فتل کیا- بیرانگریزی حیاو نی کا نمام سياب لوك لها كما مشهريين جبي بوك حاري مبو ني - كيونه يهروا و نے انگر مزوں کا سامنا کرنے میں جی حیّرا یا اور اُن کو ،رردی فقی ن لئے وہ فابل رعابت مذہ سمجھے کئے 🖟

اس بڑا تی کانٹیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے الیسی شک یہ کن کے مہمت ہی بخور ٹیسے آومی بیچ کرجہاز سرپہنیج سکے - گ**رون**ا ل بھی نہ بچ سکے ۔ اور تین جہاز جورسار لانے ب<u>ر مقرر تھے گرفتا رہے گئے</u> *ٔ ساگرنتاری بین ایک جنرل جوالیتانا عهده دارا و جهوسوتین* انگریزی موار اور حیوبزار مندوستانی سیابی مع اسلحه و است با ارنتاری میں آئے 4 بدبري فتح منگلور كے نكل جانے سے انتظے روز بعد ظہور بذیر ۔ ٹی- اس کی وجہ یہ بیان کی ج**اتی ہے ک**دا <sup>م</sup>گرمزی جزل <sup>ف</sup>یخ مُنگلو سوسهمين ره كرجارون طرف كابراسته بند كرينے بيسے غافل را با سے بیروسادلان اور حدر علیناں کی فوجوں کو ہے روک اوک يان بهنيجة اوراس آفت سرباكرن كاموقع مل كما \* بهرمال میمیوسلطان نے پرایسی نایاں فتح حاصل کی جس۔ بهن بري ات ركه لي 4 حيدرعليخان في شناكربها ورخرز درمنكلوركي طرف كراست توفي بهمي ا بنا كام جيوژ كريلغار مارنا مهوا آيا- يهاں أس ون شام كو ہنیا جب لڑا تی فتح ہو چکی تنبی- بہا در فرزندکے ڈسرہ میں گیارہ رزند نے قیسر جولییں کی طع ان تین بانوں میں کیا آمامو قع دیکھھا۔ بدان مارارا-ساری روید ا دیبان کرویی- پیرشنگرالوالعزم باپ نے سادر بیٹے کو گلے سے لگاما اور دہر کک لگائے دکھا۔ کہتے ہیں

کومیدرعلیخاں نے جب فرزندکو و فوجست کا غوش میں و بایا توجش مسترت سے اُس کے آنسونکل بیڑ سے شقے اور اُس کا چہرہ فرزند کی بہا دری بیر ایک فوکا اظہار کررا تھا۔ بھر اُس نے فرزند پرزروجوائر نگار کئے مسکینوں کو کھانا کھلا یا۔ فوج کوشا باش وی اور سب کو کھا انعام دیکرتام فوج کی دعوت کی اور جشن منافی کا حکم دیا اور خودا کے ساتھ مثر کیے جنس ہوا +

# نگلور کے بیرنگنیر سوداگرول سے

### حيدرعليخال كى مزاحمت

پرنگیزسوداگرسی منگاورمی بست اور حبدر میکنال کی جایت می ریخ سقی گرجب انهوں نے انگریزوں کا نعلبہ دیکھا تو وہ اس طرف توڑھل گئے۔ اور انگریزوں کو مدود بیٹ کئے۔ حیدرعاینی سے سوال بین با دریوں کو طلب کیا جومنگار میں رہتے سنتے اور اُن سے سوال کیا کہ جو توگ اپنے اُ فا وحاکم کے ساتھ دغا اور عہدشکنی کریں اُئی کیا سنرا ہے۔ با دریوں نے جواب دیا کہ ایسے لوگ قتل کے لائی ہیں۔ تنب اُس نے کہا کہ خرجب اسلام اِ تنی سعتی پہند نہیں کرتا۔ گئیرلوگ ایسے کو انگریز کہتے ہیں تو اُن کا مال واساب انگریزوں کو دیاجائے گا اور میں قبیدر ہیں گے۔ بیر حکم دیکر اور منگلور کا انتظام کرکے بنگلورجانے کی تیاری کی +

### جنرل اسمنه كى سرگذشت

ىل ورمرارورا ۋىھى آگئے-لېكىز گهوں ياول وغى**م زو ق**ر کی کمی تنفی جو مدت محاصرہ قلعۂ یکہ ٹٹر 'یک سے لئے ناکا فی وراؤسردا رمرمبطه بحدماه بان كونسل كورمصارح نناقي ي نلعة كويك بالايوركام اصره كما حاصية حب و ولا يقر بين تے گا تو دوطرف سے رسد کا موقع مل صابتے گا۔ پیصلاح کونسل نے بینارکی اور اب جزل استفدھٹوٹری سی فوج واسطے مهانى فلعدا وراراب شوراكي كوظ مين حيوث بالابوركي طرف ا منه موا . وه تو أس طرف كوگها - أ دهر نواب حبدرعلنجال فيخ ربکونٹه کاعوم که اور صبح سے بینطے وہاں پیچیج کرانگریزوں ۔ ئے ہوئے کیٹ توں اور خند توں کو حوقلدیے گر دینائے تھے <del>آئ</del>ے ضہ مں گرلیا۔ اورا نگریزی فوج کے فرنگتنا نی اور مندوستانی سلِج وولال بياربريك نقع أن يرتفي إينابهمره نگاديا- اورجونكروه نوار

ِعِلِيغاں کوای*ک ٹبز* و لاآ دمی جاننا نظا اس کئے اُس نے اُ یسینے کومحاصرہ فلعہ کی تیا ری مثیرو ع کر دی - اور اُس ۔ وں کو نواب محدعلنہاں کے گرفتارکر ا دینے کا لا کچ دیا۔اورا لوگول کوانشرفیاں ا نعام میں ومکر آ بندہ کوبعد فتح انعام مز قع كيا- نواب محرعليغال كويهي اس كا رروا في كي اطلاع مو ئي دہ گھیہ اگیں۔ اور اس نے کزیں گال کی مرضی کے خیلاف ہزل آ مان بھی کیمٹر ہانالوریکے محاصرہ سے دست پر دار ہو گریہ، صا ؤ۔ جنا بخے جنرل استنھ اپنی نوج سمیٹ واپس آگی- اور اب نوا خال مے مدراس جائے برزور دیا۔ لیکن نواب محد علنی رِغوِنَ كَنِيْرِ مِدرا س بهنجنا مبَّس بنه نفها- لاحار جبرل ا<sup>م</sup> ىلو<sup>ئ</sup>ى بەمىس جىيە ي<sup>ە</sup>رە يا- ، ور تواپ محدعلنجاك اوركرن*ل أ* وسائد لے لکلاتاکہ وہ سربت سے ببرشنكه نيواب حبيد رعاينجال ففيح جزل السمغذ كشئه نعيانب كاسامان كبياه

### مرزاعلنال نا وم بهوكر تعبر أبلن

ناظرین اور برادہ مجلے ہونگے کہ نواب حیدرہا بنی سے سانے مبرز اعلینی ں سوبٹر سرانے مرہٹوں سے ملکر بیسی بیونوں ٹی کی تھی اب جوائس سے ہوش درست ہوئے اور اُس نے ٹینا کہ میراسر برست

۱ ورخیالت کریکے درخو ب لے جنس - اب مجرکو حداثی کی تا س ہے ساتھ کے گئے۔اور نواب کے حضور میں غال جائے ہی ہاؤں برگر گیا۔ نوار اُ ٹیاکر حماتی سے لگا ہا- اور معذرت قبول کی- اس طور <u>س</u> ، کو ایک زیر دست با زو اَ ورمل گیا 🚓 اورنواب نے وہلور یک جنرل اسمتھ کا پیچھا کرکے س کے کونسلیوں نے بھی انگریزی فورج بمكثري حاربيزاربه عركه أرأ ننرمهو النثا

ں بھانگنے لگے۔ یہ حال دیکھ کرکڑیل مذکوربھی اپنا کھوڑ بنماں کے مکم ہے بھانسی دیدی گئی ہ غان کرنل او ڈ کی پیشت ہر آ پرٹسے حوا مُخذِا كه وه منگل من بناه لينے بير مجبور ، بواا وركزنل فركور-

منے پہنچے کر عرض کی کہ آپ با زنشاہ اور

میں اس قاعه کا ثوان بیج<sub>ر ت</sub>بول- اور *سرطرح سے حراس*ت و حق نلت فاعدر حاضر بيكن فلعدم منشراب نيفركني بينه - اگر حضور كي نوازش ہٹنیرا ب مل رہائے تو یہ بے تطفیٰ دور مہو۔ نواب نے اُس کو ایک ىتوالانگە يۈسىچەكە**چكە د! كەاس كوغلىلىدەخىمە بىپ ئے د**ا ۋاورطرح ىرن كى شرابي<u>ن يلاؤ- ي</u>نالخەجب وە أس نشەمى*ن غ*رفاب ہوگيا. نواً س سے کہ اگیا کہ اب نم یانو قلعہ ہمار سے سیر د کروویا اپنی بینا نسی يەراسى ، و- ئىس نے كەماكە اجھامىرسے نايب كۇنلاۋ- چنائخە نايىر بْدَالْهَا - بَ بِ وَهُ ٱلَّهَا نُوانُس سے قلعہ حوالہ کر دیسے کو مکمروہا - اور سردگی قلعه کی آ فا عار و حیثی لکھ**ر دی۔ اس نے سوار ا**ن حیار ری کو فلومبير دكرريا اور حيدري قبضه بهوگيا + وعرثيبوساطان اورميرز اعليخال سفسب تطع حوائكرزول ك نينے بين بلے كئے تھے۔ نوجاشي سے واپس لئے سرف ارك يكَوْيِهُ إِنَّى رِوكُها جِس كو جِزل إسمة شِكْ بهرت زيا ده مفسوط كردٍ ما. تھا اوروہاں نوج کی کافی تعداد مع اتوا پ کثیرکے موجو دکھی 📲 اب اس قاعه کونواب نےمصالحت سے حاصل کرنامناسب بها المه الكه بيفايده طرفيين كازيا وه نقضان اوركشت وخون نهروه

ولایت سیسٹرڈیری سابق کن کونسل مدراس کاگورنر ہوکرا نا اور نواب حیدرعلی خال کے ساتھ مصالحت کافروان لانا

اس حائت میں کہ نواب حید رعلینجاں اور ٹیبوسلطان اور میر مخددم ملینجاں اور میر زاعلینجاں انگریزی فوجوں کو جا بجا تنگ کررہ اور این برلالے رہے تھے۔ انگلشان سے ایک جہانہ آبجس برمسٹر ڈِ پری مراس کا سابق کونسل بھی آیا جو سڑا صا فراست مشہور تھا۔ تاکہ سٹ کا کہ کا بن دوست اپنی را سے کرے اور بادشاہ کالیک فرمان اچنے ساتھ لایا۔ اُس کامضمون یہ تھا۔ کہ مرراس کے گورٹر اور کونسلیوں کو واجب اور لازم ہے کہ نواب حید رعلینجاں کے ساتھ دوستی اور آسٹ تی کی بنا قایم کریں اور اُسکی شرادی سلیح مان لی جائیں کیونکہ مدراس سے جو تحریریں جاتی تھیں

ننرجانا- چنانج مسٹرڈ بیری نے مدراس سے علے ویرنو اب حیدر ملبناں کے باس روانہ کیا ، دیا که میں وہیں (مدراس) آنا ہوں وہیں صلح نا مہ لکھا اس جوا ب سے یہاں بڑی بل جل پڑگئی اور گورنے د ما که جنرل اسمنه اور کرنل او د کی نوجین اطراف مدر حرنواب بهادریا ن**ڈیج<sub>ی</sub>ی-گوڈلورکے قریب سے کوکنٹر** ح بیں جا بہنیا جو مدر اس سے سات فرسنگ ہے۔ بعروم نه چیوژ دوسری طرف *سے گھوم کر* دفعناً مع فوج د مدراس کے دروازہ ہر بالبکیٹ کی طرف آبہنی ا۔ اور آب لی معرفت کونسل مرراس کو اینے سلام شوق سے س لا بعبجا که اب جونشرطین طے کرنا ہوں وہ کر لی جا ئیں۔ م شرقیری کوجونباگورنرمقرر ہوا تھا اور گوربرسابن کے مهالى نوشير كودكيل بناكر كهبحا-نواب حيدر عليفال في نهايت سے اِن کو لیا اور کمال اخلاق و محتبت سے بیش آیا ول را بدل سے است درایں گنبرسیر ازسوے کینہ کیدنی ورسوے مہر مہر۔

آخرکوبعد کلام شوق یہ بات ٹمری کہ آبندہ سرحد مدراس میں جنگ وجدال واقع نہو۔ اور جبدر علیفی سے سینا کے سینا کو اپنی چھاؤنی مفرد کرنے کا وعدہ فرمایا زال بعد ۱۵- ابریل شکاع کو دوعہد نامے لکھے گئے 4

#### بهلا عهدنامه

بادشاہ کیواں بارگاہ انگلینڈ اور نواب گردوں جناب علیاں کی رعابا ایک دوسرے سے می جُلی رہیں گی۔طرفین کے نیدی چوڑ کی رعابا ایک دوسرے سے می جُلی رہیں گی۔طرفین کے نیدی چوڑ دئے جائیں گے۔سود اگری اور بیو پارکے کاروبار بطور امن کے جاری رہیں گے اُن بردست در از می اور روک ٹوک نہوگی \*

#### دوسرائه شرنامه

نواب محد علینال قلد مکوش کو صلد محبور دیں گے- اور تو پخان او ہنیار اور جوسامان قلع میں ہے جوں کا توں کاربر داز ان صیدری کو سپردکر دیاجائیگا اور شہر کوموجودہ حالت پر بر قرار جچھوڑ اجائے گا-قلد دار کہوشہ و ماں سے صلد کرنا ٹاک کوروانہ ہوجائے - اور نواب محد علیناں جھ لاکھ روبیبسال بوسال نعلبندی کا اداکرتے رہیں او پیلے سال کاروبیہ ابھی دیدیں-اور جننے رٹمیں ساکن آرکاٹ امیر کئے گئے ہیں اُن کور اٰ ٹی دی جائے کروہ جہاں چا ہیں سکو نت انتیار کریں ﴿

سمینی بہا درنے ان کا موں کے ابخام پذیر بہونے کی کوشش بیں ایک جہاز نوپ والا نواب کو دیا اور وعدہ کیا کہ آپ جب طاہی گے بارہ سوگو ہے آپ کو دیئے سائیں گے ،

پی بن اس کے صاحب کونسل نے اس مصالحت کی خوشی میں عار تحالیف نواب کے حضور میں بیش گئے۔ اور نواب کی طرف سے اُن کو نهایت قبمتی سامان اور مبیش قیمت جو اہرات عنایت ہوئے۔ اور رپر

انگستان تک اس مسالحت کااعلان ہوگیا ،
اور نواب حبدرعلبنال مرراس سے روا نہ ہوکر بکوٹہ ہینچے۔ وہ احکام پہنچائے گئے۔ نظے۔ فلعدار نے نوراً وہ قلعہ مع اتواب واسافی سازوسامان کاربردا زان نواب کے سپر دکر دیا۔ نواب نے ہرجیز کا ملاظ فر ماکر اپنا انتظام تا یم کیا۔ بھرشہر کا انتظام ضروری کرکے نوجو کی کن نتخواہ برا بیندہ تقشیم کی اور ہر ایک کو مناسب انعام دے کر رضمت کیا تا وہ سب ایت ایت گھروں برجاکر ایک مہینہ آرام کریں۔ بھرتا زہ وم ہوکر اگلی لڑا آئی کے لئے جوم مہٹوں سے چوتھ کی بابت ہونے والی ہے۔ آمادہ ہوں ،

بهان موسنیر مرلت نامهٔ نگار فرانسبس کی رواینین نام ہوئیں 🖈

مرافعت فوج مرہ شہوگو بال راؤ ہرااور بابورام بیٹر نولیس کی سیسالاری میں تھی

سروع سلاکاری بی بیای ایک بڑی فوج گو پال راؤ ہڑا اور بابورام پیرا نوبس کی سبہ مداری میں نواب جیدر ملینی سے ممالک میں آن بیسلی - اور رمایا کو لوشنے اور ملک کو تا راج کرنے گی - نواب نے مدد کے لئے انگریزوں کو لکھالیکن یہاں ایسی بات کو نواب نے مدد کے لئے انگریزوں کو لکھالیکن یہاں ایسی بات کو نواب نوبس نے مدد کے لئے انگریزوں کو لکھالیکن یہاں ایسی بات کو ن شنتا تھا - نواب نے سریر نگرین سے ایک الشکر عزا انداز فرانسیسی گولندازو فرانسیسی گولندازو خیدری تو پہنے کر میں مربط فوج کے ہوش وحواس جانے رہے - اور اور فوج بیادہ نے بہم حملوں سے ایسام عوب و پر ریشان کیا کہ گو بال راؤ ہر ااور بابورام بیٹر نویس ایسام عوب و پر ریشان کیا کہ گو بال راؤ ہر ااور بابورام بیٹر نویس

لٹریوں کی خیرمنانے لگ**ے -ہردقت سواران حیدری** بخون كا دھڑكا لگار ہنا تھا۔ اُن كو اَرام سے كھانا اورجين مسونامشکل پوگیا اس لیځ چندروزمیں وہ دونو اپنی نوج واپ لیکن اسسے مرہٹوں کاعزم نہ ٹوٹا اور دوسرے سال فوج ے ٹیٹر ھی دل ما دھورا ٹ<sup>ی</sup>بیشیوا کی سپیرسا لاری میں م*کا* . ورس اً برا اجس کے ا برلے سے وہ سرز مین ایک آفت میں نىلا بوڭئى + لیکن نواب حید علیخال کی افعالمندی سے کئی سب اڑھے آگئے۔ بعنی مادھورا و بیشوا مخلوق ضداکو بے سبب یا ال کرنے کی بادا*ش میں ایک عارضۂ سخت میں مبنلا ہوکر <mark>تو نا</mark> کو چلتا ہو*ا- اور اس کی فوج کے *سر*داروں میں ایس*ی بھیوٹ پیڈی کہ وہ* آ بیس میں ر بنا رہوئے کہ ایک دوسرے کی ٹگہ انی کرنے لگا- ا دھر بر سا کاموہم آگیا۔ بہلے ہی یانی برسنے میں ندیاں جڑھ گیئں اور نوج کے ہے کو تھکانا نہ ہلا۔ اس بیردوسری آفت بیر کہ فوج میں مرکی اوروماً کی ہاری پھیل گئی۔ جب مریٹوں نے پر آفتیں دیجیبیں توصلے ہ ا<sup>ص</sup>ی ہو ڈی - اس *سٹرط سر ک*ہ نواب انہیں مجھ قدرسے قلیل نقد اور مريك دهيئے - نواب نے بيرشرط منظور كرلى -اور مرمه ثه فوجيح لائي لافئداع كو واپس گئيں- اور ملك ميبور فوج مرميط سے بالكل خالي

ہوگیا-لیکن رکھونا تھ راؤجو پہلے سبیسالار کا قائم مقام ہوکرآیا تقاوہ ایک مضوط فوج اُن خطوں کی پاسبانی اور نگہبانی کوچھوڑ گیا جوانہیں دئے گئے تھے ہ

اس درمیان میں نواب حیدرعین ال کوخیال ہواکہ اگریزوں نے نام کو مدد کا وعدہ کرلیا ہے اور نظام مینواں اپنے مطلب کے غرضی ہیں اب اپنے پرانے دوست فرانسیسوں کو پیرٹر کیال کرنا چاہیئے۔ اس خیال سے اُس نے فرانسیسوں کی طرف پیر توجی کہ دوست کو جائے۔

### فرانسيسوك كرردوسني بيداكرنا

نواب حیدر ملیفاں نے نظام حیدراً باداورانگریزوں کی دوستی کو اپنی اپنی انرانس اور صلحت وقت کے سعلق دکھ کر ایسی منافقاً دوستی سے فرانسیسوں کی بچی دوستی کو اچھاجانا- اس لئے اُس نے بھرفرانسیسی سردارسے فدیم دوستی کی تخریب کی۔ قوم فرانسیس حیدر علی کی دوستی کو اپنی ہر طرح بہتری کا فریعہ خیال کرکے اُس کی مرکت پر اَ مادگی ظاہر کی۔ اورگورنرفرانسیس نے اپنے عمدہ دارو کو کھر دیا کہ نواب حیدرعلیفال کی فوج میں داخل ہوکر اُسکی فوج کو از سر فوا آراستہ اور انگریزوں کا ساتو پنجانہ تیار کریں۔ چھانچ فرانسی عهده داروں نے رنہایت سرگری ہے اُس کی نوجوں کو اَراستہ کیا۔
او ہرطیح کے آلات جنگ خود حید رعلینجاں کے کارخان بیں بننے لگے
اُس سے نواب کو وہ قدرت حاصل ہو تی کہ مربطوں کی بیشار فوجوں
کواس نے بھیڑ بکری کی ربوڑ خیال کیا۔ اُس کے ایک ہزار سوار
دس دس ہزار سوار مربیٹہ کو بھیگانے لگے۔ اُس کی نوج بیادہ سے
کسی سردار کی فوج لگا نہ کھاتی تھی۔ اور اس کا تمام تو بخانہ اور
سلینا نہ انگریزوں کی طرح اُراستہ ومرتب ہوگیا کھا اور فی الحقیقت
مہنہ وستان میں فرانسیسوں کا برتاؤ عموماً سیجا اور شریفانہ پایا گیا۔
اُن کی تجارت اور اخلاق میں خو دخوضی۔ دھوکا دہی۔ کمرو زور۔
منافقانہ برتاؤ کا نام ونشان نہ تھا ہ

#### سرجد مليدار بربرساؤ والهمي ركابيث زمورين

#### وغيره برفابض بونا

سین کی میں سرواران نابڑا ور کوڑک کے درمیان جھگڑا پیراہوا۔ کوڑک کی راج گدی پر دوحراین، لڑنے گئے۔ وُوآیا نام کے مفالف نے دوسرے فرق کو اکال دیا۔ وہ نواب سے داوغا ہوا۔ نواب نے ایک بڑی جنگ کے بعد اُسس کومغلوب کیا۔ , 🕶

اور الرى رآج كوڭدى يرىبخايا- دواناراجە كۇتىپلۇڭ بىر يناه گزين موا اس شکریه میں الری داجہ نے سرز مین برتسا اور راتسمی کا آدھا ملک جس *کانصف الب<sup>ی</sup>اء میں حاصل ہوج*کا تھا) نواب کے حوالہ کیا۔ رسالاں خراج علیجدہ رہا۔ اس فتح کے بعد فوج حیدری ملیبار کے ملکوں میں و اخل ہو ٹی ا*در ش<sup>22</sup>اء تاک ر*یاست بائے <u>تمور</u>یں۔ لليكوث - كونتيتيوث - كارتميناد- كانيتور قبضة حيدري مين آكثين -*اورکوچیکن کے داجہ نے بھی یہی سالا مذخراج دی*ٹا منظور کیا <u>+</u> بهاں میریجی یا درکھناھا جیٹے کہجب یونا میں رکھونا تھے را و کی شفاوت سے اُس کا بھینیا سراین راؤ مارا گیا تو نا ناپھڑ نوسی نے رگھونا کھ راؤکو ہیں سے حکومت کرنے مندی۔ اس سے ٹونا کے اکثر علاستے خود سر ہو گئے یا دوسروں نے دیا لئے چنا بخہ نواب حید رعایی نے بھی بونا کی اس دوعلی اور بدنظمی سے فایدہ اُ تھانا جا کا۔ اوراکہ وخط اوربر گنے س<sup>ائ</sup> ہے عہدو بیان میں مرہٹوں کو دئے گئے تنفے وہ سب ان سے بھیر لئے اور سے ہے۔ میں مرسوں کی قوم کوان خطّول سے نکلوا ویا <u>﴿</u>

# فلعهلهارى اوركني سرفابض مونا

جنگ فلعه ملهاری وافعه خطّه ادصوفی کے زمیندار فے جونواب بصالت

خراج د ما کرنا تھا۔ **نواب بصالت جنگ سے انخراف کرکے نواب** میدر علیخا ں سے مرد مانگی۔ نواب نے جونظام علیخا ں کی علیجہ گیسے ناراض ہور<sup>ہا</sup> تھا نواب بصالت جنگ کی فوج کوجہ بلہار**ی کامحا**صرہ کئے ہوئے تھی مارکر ہٹا دیا - اور قلعہ میں اپنا وخل کر لیا اور زمیندآ بیجاریسے کو اس فضور میں کہ اس نے نواب بصالت جنگ سے ایخراف . بها فنید کرکے سربرنگ بیٹن کو بھیج دیا ۔ سلامکایء میں نواب حیدرعلیخاں جنو بی ملکوں کومسخر کرنے ے نصد<u>ے ک</u>تی کوروا یہ ہوا۔ یہ زمین <del>(22</del>2ع میں مرمٹوں کو اجار ہ یں دی کئی تھی۔ کئی بڑے بڑے زرخیز <u>قطعے اور سخکم قلعے اس را</u>خل ىمن ازانخلىڭغى كوشە- گەم كنڈە-نىتنى كنشە اورڭتىز يا دەمشەر بىپ -ن دنوں ان فطعات کا حکمران مرارورا ؤمرہبٹہ تھا جوکئی مرتنبہ نوام کے مقابلہ میں آگر آخر کو گئی کے قلعہ میں پنا ہگزین ہوا - بہماں سے نواب نے اُس کو بعد جنگ گرفتار کرکے سریر نگ بیٹن بھیج دیا۔اوّ اس کے سب علاقوں بر تنبضہ کر کے سریر نگ بیٹن کوواہیں گیا 🖟 اس دخل وتطرّف کو جونو اب حیدرعلیفاں نے نظام علیفا ک مھائی نواب بصالت جناگ کے علاقہ میں کیا دیکھ کرنظام علیخاں نے ميزطفرالدوله كوجوفنون حرب وضرب ميس كامل ماناجاتا غضا بسبن ببزار سوارا ورثوبخانہ کاسروآر بناکرروانہ کیاا ورموٹا کے سرداروں سنے تیس ہزارسوار اپنی طرف سے روانہ کئے تا دونولشکر مل کر نواب

حید علیفاں سے چھینا ہوا ملک وابس لیں۔ نواب حید علیفاں نے قبل اس سے کہ وہ دونو ل کرکھ کارروائی کریں مرہم سرداروں میں نا اتفاقی ہید اکر وی اور اُن کے دلوں کو میز طفر الدولہ کی طرف میں نا اتفاقی ہید اکر وی اور اُن کے دلوں کو میز طفر الدولہ کی طرف سے ایسا پھیردیا کہ وہ کسی طرح ظفر الدولہ کی کا میا بی ہر راضی نہ ہوئے اور ہیں لاکھ رو ہیدر شوت دیگر اُن کو جانب یونا وابس کیا۔ اب صرف ظفر الدولہ باقی رہ گئے۔ انہوں نے دکیھا کہ مرم ٹرفوجیں ا بہت حرف کی زبر دست طاقت سے متا نز ہوکر دابس گئیں نواب مجھ کو تنہام عرکہ آرا ہونا مناسب وقت نہیں سوا سے اس کے بارش آگئی ہے۔ اگر بارش نے زیا دتی کی تو پھر بہاں بڑی آفت ہیدا ہوگی اُن جہالات سے وہ چندروز کنجی کو ٹر ہے سوا دہیں خیم نہ ن رہ کر پاکٹور خیالات سے وہ چندروز کنجی کو ٹر ایس گیا ہوگی اُن کی راہ سے گلکنڈ سے (حیدر آباد) کو واپس گیا ہ

نواب حبدرعلبخالکانمام کانٹے ناواقع جانب جنوب دریا ہے کرشنا بر

فالبض بهوجانا

مُعلَاع لك نواب حيدرعاينيال في عليه دهار والرك سوا

بیُونا کے سب صوبے اور علاقے جو دریا سے کرشنا کے ج وا تع ہیں لے لئے تھے۔ بلکہ دریا سے کرشنا کوعبور کرکے برسرام بہاؤ ى حكومت شهر مربيثه يرجهي خالبض موكبا تضا ا ورسخت ياء كى جنگو ل بيب ويد الحليم خال انغان حاكم شا نوركواسيركر ليا اور اُس كى مبيثى سه ایسے فرز در نواب صفدرعلی خال عرف کرم شاه کی شادی کر دی-نہیں دنوں اناگندی کے راجہ کوجس کی ریاست میں بیجا گلر کاشہر قديم واقع ہے ايناخراج گزار بنايا اورئٽ ٽاء ميں نواب طيم خارحاکم ٹریڈ کے م*لک ب*ر تاخت کی اور اُس *بر قبضہ کر کے* اُس **کو مع ٰلواحق** برکرکے سرسرنگ بیٹن کوروا نہ کیا ہ اس تسلّط اورنحكم كے سيب نواب حيد ملينماں كانمام ممالك لرُنائك اور يا لا كھاٹ برِرْعِب جِھا گيا۔ اس ملک كي تصبيل يهم لاكھ رومے کی ہے ب 2<sup>22</sup>اء **میں نواب بصالت جنگ نے انگریزوں کوصور ک**ننزو دیکراُن کی زبرحایت رہنے کا افرار کیا تقااس سے نواب حیدرعانیار نهايت ناخوش تفاإسكياس نأس وش غضب من تصداد بوني لو گنۋا د باجس سے مبالغ کثیر حاسل ہوئے اور نواب بصالت جنگ وال سے معال كرامتياز كره مين فلعد بند موسيق بد اسىء صەمىي موشىرلالى فرانسىس فزىكى سيادىيوں كى كئى<sup>ا</sup> انگریزوں نے بصالت جنگ کے پاس سے موتوف کرا دیا تھا نواب

حیدرعلیفاں کے پاس لے آیا نواب نے اُن سب کو نوکرر کھ لیااسکے سواسے نوم فرانسیں کے کتنے آ دمی جرٹ ٹائ میں وقت محاصرہ پاٹریج کے جان بچاکر کھاگے تھے اُس سے آملے جن کو نواب محرعلیفاں نے برطرف کر دیا تھا اُن کے آملے سے نواب حیدرعلیفاں کی با قاعدی فوج میں قابل قدر اضافہ ہوگیا۔ اور کھی سکھا ٹی فوج اُس کول گئی ہ

## فلعهما ہی برانگر بزوں کے حملہ

# كرف سينوات رعانجاري وثرانها

جب نواب سدرعلیخاں نے عہد نامہ کے موافق جنگ مرہ ہے وقت انگریزوں سے مدد مانگی اور اُنہوں نے سکوت افلتیار کیا اور اُنہوں نے معالما انگریزوں قسم کی غیرت بپیدا ہوگئی تفقی - نیز اس بات کا بھی رہنے تفاکہ انگریزوں نے فرانسیسوں سے قلعہ بانڈ بچری ماصل کر لیا ہے اس بیرطرہ یہ کہ قلعہ آبی بردانت لگایا ہے جس سے نواب حیدرعلیفاں کے متمام تعلقہ تاریک وحفظ آلات و آذوقہ وابستہ ہیں - اس کے علاوہ کرنل بہر برکونواب بھالت جنگ کی حابیت بر بھیجا گیا ہے - ان باتوں سے وہ سخت غضبناک ہور الم تفاء اس کا عوض لینے کے لئے اُس فی آب

ا رُسُّ کا سا مان کیا -بعنی بو نائے ما دھوحی مجھونہ کے نظام علیجاں کو جوبصالت جنگ کوا نگریزوں کی مد<del>دویے</del> طورخو د علیجد ہ معاہدہ کر لینے سے نا راض ہورہ ہے بخان کو حونوارح دیلی میں کشکہ جرّ ار رکھتا تھا انگر مزوں آ سے نکال کرا بینے اینے حصے بانٹ کینے برآ ورو ه آما ده همو <u>گئے</u> لیکن بهن**دوست**ان میں ایسہ – كاكوئىنتيجەرىنۇكلا-اورىيى<u>شو</u>ااو ، ہوکر ا بینے دوسرے خیالات ملکدا ری میں اُگا نے اُن کووہ بانیں تمجھا دیں کہ اگروہ اُس۔ مخت آفت میں منیلا مہو نا پڑھے گا۔جس نے سکتے۔اس طوربرانگریزوں۔ اورمرم طول كونطام سيه مهوئشيا ررسهنه اورحيدرعليخال ں میں جاگزین کر اپنی ایک سفارت تیار کی ٹاکہو ہ نوار ا اورأس كے شكوئم وشكايت كى تلخي دوركر۔ کے پورا ہونے کو گورنز مدراس نے نوا طیر اجازت وی کهانگریزی ایلجی *سربر نگٹین سیسے حامی*ل برا تر اوراُس کی طرف سے کوئی شہرمیں نہ آئے۔جس چیز کی حاجبت ہو۔

یاربردا زان حیدری سے کہاجا *وے و*ہ فی الفورحاصر کریں -تصریحنقیروه الیجی آیا- نواب نے بعد سلام و کلام شوق به حواب د ماکہ يبيلى بجه كوكمان مقاكه قوم انكريزى صدق وصفاسع موصوف ہے دلیکن آ زمایش سے معلوم ہوا کہ ان میں به وصف نہیں ملکہ اس كربرعكس بإياكما چنا يخد 49 كاء مين جب وقت جنگ مربط حسب معاہدہ تم سے مدد مائلی گئی تو تماری طرف سے اتنی ویر ہوئی کذوہ وقت کمل گیا۔ اور تم ہاتیں بناتے رہے۔ پھر تم نے یہ مجى خلاف معابده كيا جو قلعه ما مي ك ليا- اس كے سواے ممارى مات كاكوئي كلسك منين-جب كوئي برلمي بان بيش أتي ہے توكونسل كےمشورہ يا دومرے عدر برطال دى جاتى ہے -كسى بات كا مدنول جواب ہى نہيں مليا - بخلاف توس كے بيں في العور جابدنیا اور کارردائی برآماده موتامون سواے اس کے تم نواب محدعلیفاں کے فائنے میں ہو + نتہارے اور اُس کے مشورے ' کبھی درست نہیں ہوتے اور اگرسب نے ایک بات قرار کھی دی **ت**و برئ کاشکل سے متہارا ڈیرہ ڈنڈ اسٹ ہرسے باہز نکلتا ہے ۔ پیمر تهارك وي كايد حال به كرايك دن لوج دود ن مفام اسطور سے جب بتہاری فوج ہماری کمک کو آتی ہے اُس دفت ک مريشه وغيره بمارس مك كوناراج بهى كردالت بس بس الك تو تمارك قول ونعل كااعتبار معبس دوسرك يدنمها راطرزعمل

وقت يركام أف والانهيس بيرمجه كوتم سه كيا فايده - ميرى فرج خدا کے نضل سے ہرروز سائھ میل چلنے کی مشنق رکھتی ہے اور ہر قسم کے آلات جنگ اورغلہ وغیرہ کے ذخیرے جا بجاتیار رکھتا ہوں جومہینوں کی جنگ کو کا فی ہوں بیس ایسی متضا دحالنو یں موا نفتت کبونکرمکن ہے وہ نواب حیدرعلی خاں نے اُس الیجی کو اس سے جواب و مکی وابس کیا اور ماه رجب مهواله بهجری یا ماه جولانی مشکله ع بهمت سی ندّیاں نالے بارکرتا ہوا کرنا کک میں جا داخل ہوا-اسموق برأس كاجمرابي لشكرنيس بزارسوار اورجاليس بزاربياده كا س کے علاوہ ایک زبروست نو بچاہ بھی ساتھ تھاجس پی فرنگ دلها ندازا وژشیرلالی اور دوسرے فرانسیس عهده دارسزعنه-*ں لڑا ئی میں فلب بشکر کا خو د سب*یسالار بنا اور میسرہ کی *بلشکر ک*ا لبوسلطان كوسبردكى اورجا بحالوط مار نشروع بهوَّمتي - بهياحيورَّرُر كابنابيت مضبوط وامستوار فلعافتح كبابه نفلعه نواب مجرعلنجال ك بھائی ناصرالدولہ نواب عبدالوہاب خاں کے دخل میں تھا۔ یہال کا قلعدارگرفتارکرلیاگیا- فلعه کی تمام است یاء و اجنا س برحیدر فبضة بوگبا اورتمام نفايس واموال سربرنگ بيڻ كوروار كردئے لئے۔ اُن میں ایک کنبخانہ نہایت قبمنی تھاجس کی کنا میں نوار انورالدين خاب نے جمع كى تقبس اور اُن كے بعد و فتاً فوفتاً اضافہ

ہونار ہا- اسی طرح اکٹرکنا ہیں دوسرے شہرا ور فلعہ حات سسے حیدر ملیخاں کو ہم تھ لگیں جو بعد کوٹیبوسلطان کے پاس رہیں اور بُیوسلطان <u>سے</u>انگریزوں کے پاس<sup>ک</sup>بنچیں - اور اُنہوں نے ولامت بيضج ديں 🕹 بہتورگ<sup>و</sup> ہ اور اس کے گر دونواح کے قلعہ حات اورعلاقہ جا ومستخرُکرکے ۱۰ اگست کو اطراف مدراس میں پہنچ کر تلڑ مجا دیا کہ وہاں کے انگریزاور میں خوفز دہ اور میریشان ہوکر فلعہ میں بنا ہ كزين بهوت . ۲۱-اگست کو ا فواج حیدری نے ملک کرناٹک کا دارالا مارہ شهراً رَكَاط لوُك لها- مگرانگریزی فوجین جنرل سربگر منرو- اور کرنل بیلی کی سیدسا لاری میں بروقت پہنچ گئیں اس لئے نواب نے ار كاف كامحاصره جيورويا به

### ترجمه بعض مفامات رساله ملیطری بهاگر فی مطبوعه ساله میلیدع

# جنگ کوہت انی کنجی کوٹہ وغیرہ

انگریزوں کو نواب جدرعلیخاں کے ساتھ دوستی اور اتفاق کھنا مناسب نفالیکن اُنہوں نے ایسا نہ کبا اور کائے ہیں انگریزوں نے نواب کے ساتھ جنگ و حبدل کی بنیا د ڈ الی گرنواب ہی اس لڑائی میں نتحیاب رہا۔ اور مقام کرناٹاک سے عین مدراس کے دروازہ کک جابہنچا۔ بہاں بھی اس کی رستے نزسے حکام ہار مان کرمغلوبات صلح برراضی ہوئے۔ چنا بچہ آبیس میں یہ قول قرار ہواکہ ضرورت کے وقت طرفین ایک دوسرے کی رعایت ادر حابیت سے پہلوتتی نہ کریں گے۔ ابھی اس شرط کو دبر نہ ہوئی تھی کہ نواب کو مرہٹوں کے ساتھ ایک جنگ کا سامنا ہوانب نواب نے گورنز مدراس سے گلک طلاب کی وہ بھی یا نسوسیاہ کی۔ گورنز موصوف نے بہلے ہی ہے۔

لط کی بعنی اُس کوٹال دیا۔ بعداس کے شکارع میں نوا ر جيرعه روبيان كوبا و د لا كرور د كاسوال كياليكن اب كي مرتبهجي ويي بے بیروائی کا برتاؤ برنا گیا۔نیسری مرتبہ بھیرمر ہٹوں کی رستخیز ہ د چاہی مگراپ بھی اُ س کو مدد نیر دی گئی۔ اور نواب یں اُن سے *مصالحت کرکے* اپنا کام آپ بنایا- اور آخرمیں موقع لرم ہٹوں کوخو د زبر کیا اور جو محالات اُن کے باس کی سکتے۔ وہ ایک ایک کرکے اُن سے بھیرلئے اور اپنے ملک کو خاطرخواہ رسعت نے انگریزوں کے قول وفعل میں اعتبار یہ دکھھا نے فرانسسو ں کو اپنا دوست بنایا۔ اور اُن کے ذریعہ سے بنى فوج اور توبخانه كوخوب آراسته كها-يحربوناكي بيشوا اور نيظام مرآما دکومتنفق کرکے پیریخومنر کلیرا نگی سرانگی کیرا نگر سزوں کو ہندوستان سے كال دىناجا يىيىغ-يىيات ئەسكە ٢٠ جولا ئى شىخايرى كونوا بەنے برىپ بِثنور کے ساتھ کر ناٹائک کولؤٹ ایا۔اس تاخت میں نواب کی فوج ی مزارسے زما دہ تنفی- اور اُس میں موشیر لالی اور اکثر عہدہ دا يىس ملازم ئىن*قە - اور خوج انگريزى جس كاسىرشكرخىرا* س کی تعدا دصرف جیمینرا رکھی جو مدراس کی سرحدمیں کو مفام رکھنی تھی جیس وقت تہنٹرواں رئبنٹ ولایت کے جہا زیسے اُ مِزااورانگریزی بننک<u>ست</u>ے حاملا نو نواب شہرا کیا ٹ کے سامنے خیمہ زن نظا اور کرٹل بیلی سٹما لی صو**لوں کے بندو**بسٹ کو ایک بڑ<sub>ی</sub>ی

ليځ پڙا کھا۔ اور چونکه وہ فوج حیدری جو آر کاٹ دونوافواج انكرنزي كيزبيج مسرحال بمفي ىبىلى كويدابت لى كەوە حلە مرحالا کی سے اُس کار ں لڑا تی مں ہم لوگوں کو پہیٹ . ئىدلىكە 9 ئى*ڭەران كوروارز ہوئےجب* نوار زیج بحاکرنگل گئے اور کرنل بیلی کو بھوڑ می مقدار انگرنزی فوج کی گزر گا ہوں بر نوب اورنواب کانو بنجایهٔ قایم هوگها- اور اینی نجر به کار سے کمنیگاہ میں بٹھا دیا۔ اور خودا پنی حبر ّار فوج کا و*ن تنمېرکوانگرېزې بن*ينون کا کورچ کھيرگ او توبوِں کی باڑہ ماری- اور مہنوزوہ آگے بڑ

ھے کی تو میں دیفنے لکیں ہ . نوپ کی نندا دیمنیج گئی۔ اور نواب کی م في -كتيان بنرڈ اورگرانڈ بل جوائوں-پدانی تغیر کیلن وه ایسی تیزی اومفائی الشكربين تتهلكه سريا تفايمبهج دادمردانگی دی- اس میں اتفاق سے ایک ا قعیدبیش آگیا۔بعنی نواب کی طرف کا ایک گولہ انگریزی ذخرہ میں آم<sup>ی</sup> ا- اُس بہنے ایک انگریزی فورج سرآ پٹر آخیر ما وصف گولہ ہاری کے آن کو کھڑا اکسالیہ دری کنزت سی کقی اس. ن نه اوزس نه او رفض گرفتا یسموں اور ہانضوں کے یانووں۔ س میں ہندوستانی سپاہی چار ہزار تقے اور فرنگستانی ق

یں ملیج کشنوں کی لاشوں کے درمیان ملا۔ اور کبتان بیرو حارجا راخم کاری کھاکے دوسو فرنگستا نی سمیت آہیر وٹے-اب انگریزی مضمون لگار کی لکھاوٹ دیکھئے۔ لکھتا ہے ک ب ان کونواب حدر علماں کے سامنے لے گئے تو نوا ب ا بنی فتح کی نزنگ میں ان برحفارت سے نظر کی اور کہا۔ الّا لَا لَا س وقت کرنل تبلی نے جواب دیا کہ نواب صاحب میبوسلطان ہ اس لٹوا ٹی *کا حال شنیٹے۔ کہ* اس فتح کا باعث دوسر می ہلا ہے ناگها نی دا قع ہوئی۔جس نے ہمیں نناہ کیا۔کھے آپ کی فوحوں سے ہم نے شکست نہیں کھا ئی۔ اس بات کوسٹ کر ٹو اب نے جھنجھا لها كه ان سب كوفنيد كرويينا نيروه قيد كيُّه كيَّة كيتان ميروسات ه بن برس زندان نبرہ و تاریک کے درمیان ایک ہی زنجرمیں اُور قیدیوں کے ساتھ بندھنا رہا۔ آخرنجات پاکرولاہت حلاگیا وہ ں۔ جنر على عهده بير بحال موكر تصريبند دستان مين آياا ورجب س<del>وق ب</del>اي<sup>ع</sup> میں سر میزنگ بیٹن بیرحیڑھا ٹی کے لئے ویلورکے در سان فوجیس حمنی نقیں اُس میں جا ملااور اُس نے اُسی سال مو مٹی کوشہر ہے۔ ہاہرانگریزی نشان جا اُڑا ہا۔ لیکن باوصف اس کے اُسکےجوانمردد مِن ذرائجي كبينه اورانتقام كاخيال مذآيا 4

له اس سے زیادہ اور کیا انتقام ہوسکتا تھا مد

تناب البح إمره ملآ فيروز ببلی زمانه برآ شفنه بود ودولشكرا زشهربيرم بكام رنبردوروبيه فشافاش خار مان دوبدخواه برخانس خا یکے درؤ تنگش آمد براہ روال كشت ببلى ازان نكاوا بنن رازآ رام بدبد درود دران دره وبیلی سا مد فرو د بناگاه از زمین کبینه خوا د دران درّة ننگ آشوب نیا إجوننكه رخرو شدن توخاست حو ما ران کها زایر آید بزیم مشيدندا زحنك مكارحنك فرا واں رہا کر دہ توجے تفنگ ازال بیش کا بدیروں آفتا پردحها*گونهٔ زرّ*ز نا ب بده ا زاں درّه بکشل راه بناگاهٔ میبو بدا نجا رسبه ستیزه بربپوست از دو گرده مرأتش جنگ بالاکث، چوانگرېز بد درميان دو کوه بگاه گزرره برا و تنگ لود نهبرا پ<sup>ن</sup> آونرش جنگ بود

س پذآگاه بود ست كوشش منودن سبا . ببجارگی *خنگ بابست ک* لیخت نا جارگر د نبر يكي كر دبر فياست شدتيره دل توپ ا فروختهٔ انگریز برأتنش كين وبيكارتيز اشدش كارواژ ورنسخت نژنا ۽ دشمنال گولان اخت ازبانبيته سامان فراوان نحت صندوق باروت اوبر فرخت کشاید بمردان گه واروبرد حجيزشالب نذاندر نبرو بزآنش برميخواه أفتاده ثو نگر کر د ووانست میپوز دور زميا مان بود باد درمشتِ او انگیخن از حا نگا ورسوار كمف خنجرو تبغي زبير أبدار | بسے تن بن*ھگند برخاک بیب*ت را وال زهمن بکشت محمت بريدووربدوسكست ببست بلال لأسرد سينه وياؤ دست چوبیلی جناں دید برکاشت و رانگرىزىدائىجەم را ە اوك

بجامانده بوداندرال كارزار اكرتندرست ووكر زخدار گرفت و ملی و میر بالا بلند بدانجاروان شد زبیم گزند نه ورتن توان وله ورور رئگ ننی وستش از آنجه آید بجنگ سنيسندو كونست از نبرد برال بشنش شديرز تيارو در د نسرب نباروت توفي تفنگ پس سينت او وشمن نير حنيك دمادم بمع حلي بروسخت مرال بينوالشكر عكشة بخت بهرحلهٔ مروان خاکِ فرنگ زوه دشمنان رابمشی مسنگ بنوده زنىز دىكيئے خۇلىبىس دور جېرتاب آورد زور يالبخت شور چوشدسنرده حد زینگونه رد فرول بودوشمن ندام وزدد سواران آسوده از کارزار زنشگر رون ناخته میشار چۇ كەڭردوروانە بىنگ ئامنى نىغ و ژومىن بىگ سرنزه افراشته بآسمال جوارغینده شیرویینگ دمال فراوال تبمشيرو باران تير للمشتندوا فتأ دبيلي اسير سشش وسی زنام آورال ای تبرگشته افتاده برخاک راه همان نیز پنجاه از مهنرا ب براز زخم بسنه بهند گران فروایه لشکر بران آل خاک از ان برکه وارسته بداز بلاک بینتا دوروست دشمن به بند گراز تینج بزسته گرم گزند بيح تن مُكشة رالم ازسياه كسيخسة كس بستركس شرتبا چنین است پایان رزم ونبرد سرے زبرتاج وسرے زبرگرد

نواب حدرعلینجاں کو اس لڑائی کی نیایاں فتح سے بٹری خوشی ہوئی اوروہ ابنی فوج کو آرام دیتے کے بعد آر کا ہے محاصرہ کو روانہ ہواجو اس صوبہ کا وارا لامارہ تھا۔اس زمانہ ہیں فلعہ ار کا ہے کا قلعتہ بیر برنها- هرحیند *بهان انگریزون کی دوبزار اور* نواب محدعلینها**ن ک** ٺ ہز ارفوج بھی۔لیکن وہ نواب حیدرعلینجا*ں کی فوج سے*مفاہل نے کے قابل نہ تھی۔ اسی لئے لواب نے اکتوبر کے مہینے میں آ ة فلعه مذ كورك لها اور نومبركے مهينے میں سنہراً ركاٹ بير فنضه ہمو اس عصمیں راجہ بیربر نے بڑی نمک حلالی اورخیرخواہی سے دا دمر د انگی دی۔بیکن نواب کی کثرت فوج سے عاجز آگیا۔بسر**برک**ے یہ *نمک حلالی نو اب کوہدت بیسند* آئی ا*س لیے اُس کے ساتھ باعوا* لرام بیش آیا- اورحوالگریزا ور نواب محدعلبغاں کے لواحق آر کا ط میں ہافتی رہ گئے تھے اُن میں بعض نبید ہو گئے اور بعض سر سرنگ بٹن و بھیج دئے گئے۔ شہر کی رعاباسے نواب نے رحمد لی اورسلوک کا ىر ناۋكىا « اس فتح کے بعد نواب نے سربرنگ بیٹ- یونا-حیدر آبا د کو ہے روا مذکئے اورسر کار آر کا ہے جا جگز ارز منداروں کے نام نہں دیدکے فرمان جاری ہوئے تا وہ اپنی فوجوں کووفت کے لیئے تیار رکھیں ۔اورافواج حیدری کی رسد کا سا مان روانہ کرتے ہیں۔نواب حید رعلیناں کے غار مگرسواروں نے اطراف آرکا ٹ

ٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ کوئی مارا کوئی لُو اا سلان کے فوج میں بھر ٹی کر۔ بروں کو ببرحکم ہوا کہ ان نومسلمہ ں کو انگلننا نی تواعد کھائیر لمان سلیا ہیوں کے عقد میں آگئیں اور کتنی امیرزا لى كنيزى من دى گىئيں 🛊 مِعداس کامیا بی کے نواب حیدرعلینجاں وَلَوَر۔ وانڈیواش پُر چنگل پیٹ کے محاصرہ برمنوحہ ہموا - لیکن ان دنوں میں *سر*آبری کو**ٹ** نبگالەسىمغىخزاندوا فروا فواج جدېدورسد بېشيارىكے آپېنجا تھا -ے احبوری کشمیرہ کو مدراس سے کو چ کرکے <del>وانڈ ب</del>واش کی طر واںز ہوا اس لئے نواب نے اُس کے آنے کی خبر ہاکرا بنا محاصر ، اُٹھا دیاا وروہاں سے دورجلاگیا۔جندہا ہ بغیرجنگ وجدال کے خیر -زاں بعد حبزل سرا ڈو آرڈ ہیوس نے کالیکٹ اور نگل خت کی اورتیام سامان حبیدری مبر با دا ورخراب کر ڈالا -نواب نے بکھاکہ انگریزی فوج میرے نعاقب کوآ رہی ہے اس لئے اُس مے ر مینے میں اپنی تام فوج ایک مقام پرجمع کرکے زبر دست <del>سرح</del>ے قائم کئے اوراُ ن بربڑی بڑی نوبیں چیڑھواکر انگریزی فوج کے آنے كالمنظر ووا- ماه جولاً في ميس سرايري كوث في برس بوث ياري اور عالا کی سے نوا ب کی فورج کوٹ کست دی۔ اس لڑا ٹی می نوا ہے لورہ میرعلی رضابها درکے زخم کاری لگا اور تین ہزار آومی کھیت

يبل توی تھےوہ اُس بعد نواب نے اینالشکر گر دنواح آر کاٹ کے جمع ک لمطان بھی وبلور کا محاصرہ جیھوڑ ک نْ بنگاله سے آئی ہوئی جھ مہندوستانی ملیا ازوں کی ایک جاعت جس میں کرنل ىرايرى كوڭ سە آملى<u>. ننب جزل مو</u>صوف مدسآرسوك كورج كبياا ورأسبي روزبة فلعه نوار كے قبضه میں آگیا۔ بیرحال من كرنواب نے پھراً نقام برنوج جمع کی جہاں کرنل ہیلی نے سٹکست یا ٹی تھی۔ بہا ت بڑی تیاری سے مورحیہ قامم کمالیکن ۷۷- اگسٹ کو نام دن کی *جنگ کے* بعد یہاں بھی نواب کی فوج <u>سکھے</u> اس برنواب نے یہ انتظام کیا کہ انگریزی رسد نے راستے انتظام کیا اور اپنی نوج کتبرسے قلعہ وہلور کا محاصرہ کر لیا 🖟 يس ايك مقام ير الكريزي فوج سے مقابلة ويرااور مخلصی کاارا دہ کیا۔اورجنر ل سرا مری کوٹ نے وہل سے ک شند کان ویلورکوسیاه حیدری کے مضبوط حیکل سے بخات دی اور خلاحیقر کو لے لیا جوای*ک نا*می قلعه مٹھا نیکن جزل کوٹ

س اتنی فوج مه تقی جوراستوں کی حفاظت اوررسد رقيفيه ركطينة كوكا في بهواس للتي جنرل موصوف تے مرر اس روانہ ہوگیا۔ اس برنے بلور کا محاصرہ قائم کردیا جو دسویں جنوری سٹامیجاء کو جزل ہ مدر اس سے واپس آگر اُ کھا ما۔ لیکن اس بر بھی نواب حیدرعلی خال کے عرم وہمت میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔وہ رابرایک جگهسے مط کر دوسری حگەمقابلەکرتا جا تانھا- یہا ت چز ل نسرایری کو**ٹ کو اُ**س نے اچ*ھی طرح سے* دق کر دیا تھا اور مزل کی فوجیں اس کے نام سے بینا ہ مانگنی تفییں \* اس درمیان میں ایک واقعہ اور میش آگیا بعنی انگریزو <del>اس</del>ے اہی نام فلعہ حوساحلی مقامات کے وسط میں واقع تھالے لیا۔ لله جنوری تلام محلاء میں بمبئی کی فوج نے بہ سرغنا ٹی منیحرا بنگاٹر فتح با- یہ قلعہ فرانسبسوں کا تفا-اس سے نواب کے نمام مفاص جنگی وابسنه ر<u>ښته تقه - ب</u>هان سو با تقی اور تو بخانه اور فرخیرهٔ اسیاب دنگ انگریزوں کے ہاتھ آیا اور ڈیٹرھ سزار آ دمی گرفتیار ہوگئے۔اس کے علاوہ تلجری کا عمال حیدری محال کے قبضہ ولط سے نکل گیا + اس سے نواب نہایت غضیناک ہوگیا۔ مدر اس کی گورنمنٹ اس کی ناخت سے غافل نہ تھی۔ اس لئے اُس نے دوہزار کیا

ڈھائی ہزارسوار اور نئیس توپیں میدا نی تومپیں کرنل بریٹہویٹ کو د مکر اس کی حفاظت برمامور کر دیا ت**فا** ج نواب نے بیرحال معلوم کرکے فی الفورٹیپوسلطان کو بارہ ہزارسوآ آئمهٔ هزارئیبدل اورجارسًوجوان فرانسیسی اورتیس خرب توپ دیک حکم دیاکہ بڑے بڑے گوج کرکے وہاں بینیجے اور دفعتًا کرنل برمیہوٹ لنُنكر برٹوٹ بڑے ۔ جنابخہ وہ بلغار کرکے وہاں بہنجااور کئی روز پنخت جنگ ہوتی رہی لیکن آخرمیں پہاں بھی کرنل بیلی کی سی ن کاموقع آیژا اورٹیبوسلطان اورموشیرلالی کی فوجوں <u>نے</u> انگریزی فوج کوشکست دی- اور شهزا ده نے قتل عام کا حکم دیل میکن موشیرلالی نے جان کخشی میں کوسٹنش کرکے کلتنے انگریزوں کوصال سے بیالیا- نتین اثنامفدور نہ تھا جو اُن کور ہاکر اسکتا- اس کیئے وہ سب کے سب سلطان کے حکم سے بیٹریاں بہناکرسر مرنگ میٹن کا رواں کر دئے گئے۔ بعد چندروز کے اُور بھی بهرت سے انگر مزجوم ڈی سفرین د جنرل فرانسنیس) نے جنگی جہازوں سے گرفتار کرکے نوا<sup>ہ</sup> مبیرد کئے تنفے سرسرنگ میٹن کو بھیجے گئے ( ان انگریزوں کی نعد**ا** مانسونتائی گئی ہے) + اس فنح کے ہونے سے نواب کمال محظہ ظ ہوا۔ اورنوار اپنی میسوری اورفراسیسی نوجوں کو جلد مر قلعه گولو کور کومسنخ کرنے کئے روانہ کیا۔ چنا کچہ ۸-ایرلی کو وہ قلعہ افواج حیدری کے ہاتھ

بھراُس فوج نے فلعۂ تر ماکویل کو بھی ہے لیا۔ ایک مہید تھاکہ وہ فوج بڑے جوش سے وانڈ ہوائل ۔ -سرا بری کوٹ نے حیدری افواج کی از یشنکہ امک حترارفوج کے سیانچھ اُس طرف برابری کوٹ کے آنے کی رخہ مشن ، ہے اُرٹی کی طرف کوچ کرکے قلبہ اُرٹی سے یا پیج کوس رفیاہ ر دم کینے نرائی تھی کرنواپ کی توجوں نے اُوا یا اورالوائی ترفیع مت کھائی *تکین آوا* کو تھ اوراك ببفنذنه كذراتها تواس الم فوج اُن کی لُوٹ میں *مصروف ہوکہ آگے ہڑھے* اوراُس۔ برسانے لگے ۔ جنانجہ ایساہی ہوانعنی انگریزی س شکار کے لینے کو آگے بڑھا وہ حیدرعلبخار ہ نہ بچا۔ بینی کچ<sub>ھ</sub>لوگ مارے گئے اور مانی گرفتار ہو گئے۔ بەلژائى تچىلى صف نۇرا ئى تقى حب مىپ دو نامى اورگرا مى بخر بەكا و دلاودىعىنى نواب حيد رعلينجاں اور جزل سرايرى كوٹ صاحب بهادً

بسالارا فواج انگریزی بذات خودسرگرم کارزار بروکراینی ۱ پنی ور ہوسے اری اور وا نائی کا کمال ارباب سیف کو دکھا کئے اس جنگ کے بعد جند ماہ کے اندر بیر دونو بہا در دنیا سے کوج ، نواب کو مرمیٹوں اور انگریزوں کی مصالحت کی جو یا ہ ، وا قع ہو ئی خبر ہنھی اور ساحل ملیسار **کے محالوں او** ں رانگریزی افواج کے بھن حلوں کا حال سنا توقے الفور يوسلطان كوايك برمي فوج ممراه ہ مالک محروسہ کی حفاظت و حمایت کے لئے روانہ کیا۔ اور خود

بحبدرعلینجاں اورانگریزوں کیمعرکہ آرائی کا حال تاہیخ حلات حیدری کےموافق اُ ویرلکھا گیا۔ لیکن حو نا ظرین انگریزی تخریر و تنفتید کے دلدا دہ ہیں اُن کی ضیافت طبع احب بها درحف كمشنه مىسور كى تارىخ -ر علینجاں کے باب یا نز دہم کا اقتباس *درج* وہ لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ مدراس نے اپنی علطی اور نوا ، وعلیزاں کی غدّا ری اور مگاری کا لحاظ نہ کرکے اُسکی باسدا لے دریار ہونا اور نظام ورحاميت اور دوس يعمصا كحسي قطع نظركر بدرآ یا دکو ببجد ناراض کر دیا تھا۔اورحبدرعلی کے سیا تھ بھی م ہواا ورساحل مالا ہارپر اُس کا قلعہ ماہی جھین لیا تھا۔ ىەتىنوںانگەيزوں كى مخالفت برا ما دەب موڭئے۔ اورسدرعلى-بله وكميل كنبش راؤكم يبي كرده مثرا بط برجنگ كاعرم بالجرم كراميا إبطاكا مدعايه تقاكر غبدرعلي اورنظام خيدرآباد اورم ينطح تينوا لکرانگریزوں کے مقابلہ میں کارروائی کریں 📲 حیدرعلی کو دریاہے تنگ بھدرا کے شیال تمام ملک برقیف میں حوصدرعلی ا واکر تا تھاصرف گیارہ رویے لئے جا پاکریں اس متفقہ کارروا ٹی کے بور اکرنے کو یہ تجویز تراردي كئى كەمرجىڭے تو برارا وروسطى اورىنھالى مىندىرحلەآ نظام صوربسر کار کومطبع کرے اور حبدرعلی مدر اس اور حبوبی مہند کو

کے۔ پرحتھہ واقعی بہن قوی کھا۔ اب حبدر علی نے ابنا فرض ا واکرنے کو میسورکے خاص خاص مفامات کی حفاظت کا انتظام کرکے نبگلوربر۳۸ بنرار فوج جمع کی آننی فوج جنوبي مندمين كبهي جمع منه مورق لقي -اس نوج کی فضیل ولکس صاحب نے پراکھی سواران سلىدار سانوانو كنشجنك کار آ زمودہ بیدل مقامی محکموں سے انتخاب کی ہو ئی سیاہ حبدرعلی کا انتظام خبررسانی سنهایت مکمّل نشا- و درکمسٹریٹ کا پورنیا کےسیرد نفاجس کی بنہایت عدہ حالت تھی۔ درؤ کوہ ہم اینی فوج حمع کرکے اور مختلف کالموں کے جنرلوں کو مناسب ہدایتیں ارجدرعلی شکارومین درباسے ذخار کی مانندبر با دی مھیلانا ہوا ا نول میں ظاہر ہوا ۔مجہ علی نے اس اُنے و الے حاسبے مدر اس ور منت کو آگاہ کردیا تھا۔ لیکن اُس نے زیا نی جمع وخرچ کے علاوہ نہ تو کو ئی فوج ہی روانہ کی اور نہ رویے سے مدودی- فوج تو ہوں

نه بهیج سکا که اس کوبهن دنول سے ننخوا تقییم نه مو تی تقی۔ وہ خود

آمادہ فساد ہورہی تھی۔ اور روہیہ لا کچ کی وجہ سے مذو سے سکا۔
انگریزوں کے پاس خبررسی کا کو فئ عدہ انتظام مذتھا۔ انگریزوں
کوحیدرعلی کی آمد کا حال اس وفت تک معلوم ندہوا جب تک کہ
مدراس سے نومبل کے فاصلہ پر کوہ سبنط طامس کے قریب گاؤں
جلنا ننٹروع ندہو گئے۔ اور اب انگر میزوں نے اپنی حفاظت کی نیاریا
منٹروع کیں 4

ٔ حید بعلی نے بریخو بزگی تھی کہ یا لی کھٹ جھیل سے لیکر ہاٹد بیری تک تمام ملک کو اُجاڑ کر فورٹ سینٹ جارج ( قلعہ مدراس) کو ننہا کردے تاکہ شمال مغرب سے کسی فسیم کی مدد نہ اُسکے - اس کے علاقہ اس کو بہ بھی اُمید بھی کہ ساحل برفر انسیسی اُس سے مل کرسب انتظام کرلیں گے ہ

اب اس خطرہ سے بیردنیان ہوکرگورمنیط مدراس نے کرنل ہاربرکوگنتو رکی نوج کا کما بنبر نفر کیا۔ اور حکم دیا کہ فوراً حبنو ب کی طرف روانہ ہو۔ کرنل بیر کھ و بیٹ کو حکم ہوا کہ جبکل بیٹ کے راستہ سے ہوکر بائیڈ تیجری سے مدراس کی طرف بڑھھ یہ اور ایک فوج کو نرچنا پلی سے روانہ ہونے اور غینم اور بارہ محال کے ورمیبان راستہ روک دینے کی ہدایت کی گئی۔ اور چو کا محد علی کی فوج کا کوئی اعتبا مذکف اس لئے و دیار بالیا م۔ چینچی سر نامک گڑہ اور وانڈی واش پر فیصہ فایم رکھنے کو فوجیس روانہ کر دی گئیں۔ ان فلعوں میں

ندعلی کی فوج بھی تھی + ان فوجوں میں سے میلی فوج کو کھیے عرصہ نک کامیابی ہوئی اور فنٹن<sup>ے</sup> فلنٹ نے بٹری بہا دری سے وانڈی واش بیرقبضہ فاہم ركهااورجيم ميبيية تكرثهمن كاكوئي فابُو جِلنے منه ديا بيكن دوسسرى **فوجیس کار ہوگئیں ی**د حیدرعلی نے بارہ مجال اور جنگا ماکے در ہ سے اُنٹر کرا مک فورج ہے چھوٹے بیٹے کڑتم کی ماتختی میں علیجہ ہ کہا کہ وہ پورٹو نووُ ڈ حارك جویا نڈیجری کے جنوب میں واقعہے اورخو د آر کا ط ہے محاصرہ کو بڑھا۔ لیکن پرخبرسنگراہاک گرمزی فوج تسر بکٹرمنروکی اتحنی میں آرہی ہے۔ اُس نے محاصرہ کی کارروا ٹی کوموقوف رکھا ۲۹- اگست سلم کایج کوسیه سالار مدراس کا بخی ورم جابینیا- اور سہاں گنٹور کی فوج کا انتظار کرنے لگاجس کا کما بیر کرنل بہلی تھا -رُنل ببلی ۲۵- اگست کو در باے کورطلا ربر بہنچا ا وزعلطی سے بجاے واجتنے کنارہ کے ہائیں کنارہ برخیمہ زن ہوا۔ اُنفاق سے ایسی شدید بارش بهوئی که وه چوکفی شنبریک دریا کوعبورنه کرسکا- ۱ ستمرکو بدرعلی نے بٹیریو محکے ہمراہ ابنی فوج کا تنہابیت ہی عمدہ حصّہ بھبحا ک ک بورنگ صاحب حید علی سے اتنے خفاہیں کہ اُس کے چھوٹے مننا ہزادہ کے نام پ صاحب باخان كامعمولى لفطيعي لكهنابسندنهين كرتے حرف كركم سى لكھتے بس ب كه يهال عى صرف ليميولكها بهيسلطان وغيره كي تنبي +

ب زمن میں اُس کابس نہ جایا۔ اس پر بھی رعنبم کی نوییں بند ہوکئیں۔ کرنل فکر ورضرورى مقام بيرايناتو يخانه انگریزی فوج کونکلنا تھا ﴿ ننمه کوانگریزوں کی تین ہزارسات سُوْ انگریزی فو یلوں کی دس تمپینیوں نے بٹری بہا دری۔

يليكن فوراً هى بهت. لی ہے اپنی تو بوں حيدرعلى اورمبيوكي نوييس ملكر تعدا ومس محآ سے دوانگر بیزی گاڑیاں جومحار زور ی ہو ئی تقیں اُڑ گئیں اور انگریزی فوج کے باس ما ب کرنل تبلی کراپ سے جواب یا دے سکتا تھا جب ت ہورہی تقی حبدر علی نے ایسے خاص رہ نے گولیاں برسائیں جن کا پور اا ری زخمرا پالبگن ماوصف اس. كے ایك بلندمقام برمربع باندھ ہے تو اپنی شحاعت بردھتہ نہ آئے دیا۔لِ يئے۔ اور کزیل بہلی بنا ہ مانگنے سرمجہ رہ یسی سیاہی اب بھی فیر *کر دہے تھے ۔*جب انگریزی سیاہ سے ہنتیا

نم نوج میں گھس آیا اور حوسامنے بڑافتا يورلالي اورائك دوسرا فرانسبيهي افسر پتجورن دييتة نوغالباً انگريزي فوج كاابك متنفس كيمي زنه جھوڑا جا آیا۔ لبکین ماوصف اس کے بھی سات سُؤ بور بین اس لڑا آئی ، مارے گئے۔ لیکن فرانسیسی مورخ کا بیان ہے کہ کرنل بیلی مع وو انگەيزوں كے فئيد ہوڭئے اور مانچ ہزار سياہي مع اُن سان سُو ہے گئے ۔ ان قبار لوں میں مستر ببرڈ بھی نھاجو بعد کو بٹری خومتن قسمتی کی مات کھی کہ اس وقت ہسٹنگا کا نہ مانہ تھا جس نے انگریزوں کی بگڑی ہو ئی قسمتوں کو ہال لیا اور اپنی ژرف نگاہی سے دریا فت کر لیاکہ اب برکش <del>آ</del> انثر کو فایم رکھنے کے لئے بڑی زبر دسن کارروا ئی کی اسٹ ت ہے اورئنسرآ پر کوٹ جو ایک نا مور اور کار آ زمو دہ جزل کا اس کوروانہ کیا-جنگ کی کارروا بٹوں کےمنعلق اُس کو بورہے كُ كُنَّةً يننْروع نومبريس وه مدائس پهنچ گيا- اس زمان ت دینے کے بعد حیدرعلی نے آر کاٹ کامحاص اله كانش بورنگ صاحب اس نفزه كونه لكھتے - اليمي انهوں في اوير گوروں كى سادری دکھلائی ہے اور ابھی وہ ایسی حالت میں دیسی سیاہیوں کے فیر کرنے لوکھتے ہیں جس سے نابت ہوناہے کرگوروں سے زیادہ دیسیوں نے بہا <del>درسی کا لیا</del>

ی خونربز جن*گ کے بعد فلعہ آر کاٹ کو ح*ھین لہ میں ٹیبو کی فورج کو نہایہ مع فوج و تو بخانه مدرا ہنجائی اُس کے بعد قلعہ کر ن کو لی مدد دینے کی نناری کی جوا د تنمن کا مفاملہ <del>کئے</del> جاتا تھا۔ ابر*کوٹ کی*م لنٹ کی بات بر کھ لی اور اس مد د کے بینچنے برحید ر محاصره تھوڑ دیا + رر ما کیونکه اُس کور کے سنٹی مندر برحمار کرنے کوروانہ ہوا۔ یہ

می نفالیکن حبیدرعلی کی فوج نے جو تو قع سے زیادہ وہاں موجو د هی - آبرکوٹ کونسا کر دیا ب جندروزبعد انگریزوں کا ایک بٹرہ سرآ ٹڈورڈ ہو جزکے ہ س بیڑہ کی فورج نے اسرکوٹ کی فورج سے جھداتم برم **برخلہ کرنے کی نبیاری کی۔ نبی**ن حدر علی جواسنے حاسو <sup>روکا حا</sup>ل من لبایخا نو ڈھائی د ن میں ملغار *کرے سو*سل ، ھے کی۔ اور اپنی سب فوج کے ساتھ آندھی بنگر آپہنجا اورانگریزی افواج اورگودالورکے درمیان شخکم مقام برمورج بندہوگیا 🖟 كم حولائى كوابركوث في محاصره يجفور ديا- اورسامان رُوں میں یا رکیکے وہمن کے مفاملہ کو ٹرھا اور اُمید کی گفتیماً یمورچوں سے ہٹاکرمیدانی جنگ برمجبورکیسے کا اوراسی فوج باقاعده نزتیب دیکراورسیا مان کی حفاظت کرنے والی فورج کو پنے دا مینے باز و اورسمندرکے درمیان رکھ کر مسیعت کو چ کہا ننرتی بہلوسے روانہ ہوا جواس کے اور رعلی کے بہتے میں حامل تقین -اُس کی اگلی فوجس اس بہاڑلو ۔ در میں درآئیں اوراس درہ کی حفاظت کرنے والی فوج بافساكر هجيمغرب كي جانب مُره بين أس وفت غييمركي جانب خن گولہ باری ہورہی تھی تا ہم آ بر کوٹ نے مجھیلی صفول کے آسنے

انتطاركهاا ورصفين برك استفلال سے آگے بڑھنی حکم در ہ کے قریب ایک بلند مقام بر مورجیہ بند ہوئیں۔حیدرعلی نے ان ہم مٹ شخت حلی کیا۔ نیکن بیرحاری اللہ روکا گیا ۔ اور گراب سے مخت نفضیان بهنجا ماکه وه بینچهیمت جانے پر مال وگیا اور اُس نےایٹ توبخایذا ورفوج کو ہٹا لیا بھر آبرکوٹ کی گلی اور کچھلی صفنس ملکہ آگے بٹرھیس اور تورٹو نوو دیسے قرب موثی ورجہ بندیاں کیں۔ اس مو قع کو دمکھ کر خدر علی نے جناگ۔ مَّارِهُ نَشِي كِي - وَبِيبَ بِهِ مَا كُهُ وهِ كُرُفِيّا رِكْرِلِها حانا لَيكِن ﴿ يَحْ كُمّا - كَهَاما تَأْ ۔ اس معرکہ میں اس کے دس ہزار آ دمی کام آتے اور زخمی ہوئے اورانگریزی فوج کابهت خفیف نقضان ہوا۔ حب رعلی کی فوج میں اس وفنت ۹۲۰ پورمین اور گماره سُو بور مین اور مبندوستانی مخلوطانسل البين مبزادسواراورا کھارہ مبزار جارسَوْ بئدل تخفے۔ ۷۷ توبیس عَیں۔ اس کے علاوہ بیقاعدہ فوخ بیشا رتھتی اور مانخت بہ پاستا ہے آئی ہوئی فوج اُس کے سوامے تھی ﴿ اس کامیابی سے آبر کوٹ اس فامل ہوگیا کہ نبگا ل سے آنے والی فوج سے مل جائے جو ہلی کھٹ جھیل کے را ہ تھی۔ اُس کے آٹے بڑھنے نئے بٹیو و آنڈی وانش کامحاصرہ جیوڑ بینے پرخبور ہوا جس کو اُس نے محصور کرر کھا تھا۔ یہاں سے آرکو حبدرعلی کامقابله اُس مقام سرکرنے کوروا منہوا جہاں کرآل پلی کو

ہو ئی تقی۔ ۲۷-اگست کو آبر کاٹ کاہراول اُس مفائم بہنچ یااورغینیم کو حنگ کے لئے تیار وہاں انگریزی فوج ایک ماغ میں مُ تری جس کے گرونا لہتنا قتا رعلی نے گولہ ہاری کی۔اس نالہ اور حنگل نے فوج کو ہا فاعدہ جنگ » موفع نه دیانت ایر کوث نے ایک بهماڑی پرفوج جڑھادی اور فے لگا بیکن اُس سے نیم کو کچیزریادہ نقصان نہیں ہنجا نب آبرکوٹ نے مایوس ہوکر مدراس کو اس مرعاہے گوج کیا کہ وہاں جاکراستعفا دیدہےلیکن لاڑدمیکارنٹی نے اُس کومجور کیا کہ ڈ بھر**نوج کی کمان اینے ناتھ میں لے ا**ور ویکور کوجھے حیدرعلی کی فوج ے ہوئے ہے خااصی دے-حبدر علی مس وفت شو لنگاڑ ہی بخها-ایرکوط بھر آگرانگریزی فوج میں شامل ہوا-اوررا سننہ ، تولورگولیکه ولکورکی حالت نهایت نازک هور می تقی-حبدرعلی محاحره فيصفروربات زندكى كوبندكرركعا نغيا- اس مفام برجيملى یکئی خوبزیز با ں موہیں۔ ا ورحیدرعلی کی فوج نے بھی نہر ونُند حلے کئے۔ نبکین آخر میں وہ اس جنگ۔ وكيا - اور ذبلور كي نا قول سے مر تى ہوئى نليد بندفورج كو ٱمركوٹ وبمشكل تمام ا دهراً دهرسے حجه مفننہ كے فحرج كاسا مان بهم بهنجاما رخود تردیا سور کولوط آیا۔ اگر صحب رعلی نے اس کے روک۔ نَشْش كى - ناہم اس جنگ كوقطعی جنگ نهمیں كها حاسكنا-

رملی کی حانب یا بچ ہزار حانوں کا نقصان ہوا ﴿ مے متعلق حبدرعلی اور انگر بزوں کے ماہم ایک اَور لحسب وا قع بیش آیا- وہ یہ کہ لارڈ میکارنٹی گورنر مدر اس کے *سے ایک حکم بہن*ھا کہ ڈیچ لوگوں کے ساتھ سخت برنا ؤ کہ اورحیدرعلی نے فوحوں کو اپنا سٹر کیب بناکر بنگائیم کے ڈچ ے عہد نامہ کرلیاجس کی ڈوسے فریقین ایک اون مو گئے۔ اور ڈیج گورنر نے حیدرعلی کی مرد کے م ، ناگورا کا انگریزی ضلع اس کو دے دہینے کامعا ہدہ کرلیا، بخرنز كوكرنل برنت وتبث بخيواس وتت تبخور كي فوحول كاكمانير تقا نے دیا اور حید رعلی کی نوج کوناگوڑسے نکال کرینگا بیٹر کو ا جب بنگامیم انگریزی قبضه میں آگیا نوحیار رعلی نے بھی اینی فوج مٹالی اور ان جھوتے حصوتے مقا مات کو بھی ضالی جن برگھاٹوں کے دامن میں اُس کا قبضہ تھا۔ گراسرکامیا بی ب فائم پندرہ کبونکہ اا۔فروری لامجاء کوحید علی *ڪست فائش دي اور* برسى فوج نے کرنل ٹریٹھ وہیں کو س کو قند کرانیا - بیرهنگ نین روز تک جاری رہی ہ حيار على كوامب دخفي كه نظام اس طرف ايبينے معاہده كو يور ا رکا اور موسلی تیم اور راج میندری ا*ور شرقی ساحل کے <del>دوس</del>تر*اضلاع بطبیع کرلیگانیکن نظام علی خار نے تمام صدمات کا نشا نہ صرف

با-ابناایک سیاہی بھی اینی حگہ ننشاه دیلی نے حیدرعلنجال کو دکن کاصور دا بأناتهم حبيدرعليفال ابساسخص مذيخ ں نے مالآمار- کورگ اور اُس-ىت فائم كرىنے كونوج رواپذ كى اور خورجم ي ملك سے كوج كرنے والا تفا۔ اس میں مے ساحل مرا تزینے کی خبرشنی حبن کا وہ ہو يەمنىظرىقا-لىنگن فرانسىبسو پ كا دەبىڅ ە جوكمك لاربا خفاليرا ان کی نغیدا دیاره سونسا هیون سے زیاد و پذی فنی نزانسیسی ل مرقم متركزًا لوراورسر ماكول مرقبضه رکوٹ کو یہمعلم ہوا کہ فرانسیسوں نے بیر ماکوئل برقبضہ تی وانش کی طرف بڑھا جہاں سے دشمن (حیدرعلیخا ر کی طرف حلاگیا تھا۔ جب ابر کوٹ نے نہ پائی تو اُس نے آرتی جانے کا ارا دہ کیا جو سطیس **وا** نع كى خاص جھاؤنى كامغام تھا جہاں حيدرعلينجال -ان حرب بہنیجے کے لیے گھا ٹوں کے پنیچے اس مفام پر

تقا لیکن ابرکوٹ نے رشنکہ کہ حمد ی فورج ٹیبو کی مانختی میں تارنی کی حفاظت کورو اپنہ کی اور دبھی روا نہ *بوگیا توا*ل ۲ جون<sup>۷۲ کا</sup> ۶ نے انس برحلہ کیا۔ اس جنآ چیین لی گئی لیکن آبر کوٹ کوار نی نے اُس پر حلے کر دیا اور اُ ب بره می فوج اعزاء مرتبع كومنط ہٹن نے جو فوج کاافسرتھا کالیکٹ لے بعد برسات منٹروع ہوگئی اس لئے کارونڈل

ساحل برفرنقین نے جنگ موتوف کردی - اور حیدرعلی اُرکاٹ سے
سول میل شال نشکرزن ہوا - اس کی بہشت میں سرطان نکا اضا اُسک
صدمہ سے ، وسمبر کلا کا ع مطابق سف کا ہجری میں اُس نے چور کے
قریب ا بہنے نشکر کے درمیان مزسنگ رائنا بیط میں رصلت کی \*
ٹیبوا بینے باب کے انتقال کی وحشتناک خبر سُنکر چنگ مذکور کو حیات
کروابس اگیا \*

#### نواب حبدرعلنجالبا فكي رحلت

سراے دنیا ہے خوف کی باہرایا کو کوج دمیدم ہے۔
رہافریدوں بہاں خوارا نہ ہے سکندر بہاں نہ جم ہے
مسافران شکے ہوا کھومقام فردوس ہے۔ ارم ہے
نسیم جاگو کمر کو باندھو اُکھاؤ بستر کہ رات کم ہے
سفومے دشوار خواب کب نک بہت طری منزل عدم ہے
ناظرین - آب بڑھ ہے ہیں کہ ایک بجہ جواب عب کے مطالبہ
اکھارہ ہزار رو ہے میں ظالم حاکم کی شقاوت سے ایک مدت یک نقارہ
میں بندر ہا اُس نے دہاں سے رہائی باکر کیونکر ایت شفق جیا کے
باس پرورش باکرفنون سیمگری حاصل کئے۔ اور تینج زنی کمند انگنی۔
باس پرورش باکرفنون سیمگری حاصل کئے۔ اور تینج زنی کمند انگنی۔
باس پرورش باکرفنون سیمگری حاصل کئے۔ اور تینج زنی کمند انگنی۔
باس پرورش باکرفنون سیمگری حاصل کئے۔ اور تینج زنی کمند انگنی۔
باس پرورش باکرفنون سیمگری حاصل کئے۔ اور تینج زنی کمند انگلنی۔

ہیوں اور بہا دروں کی نگاہیں بڑنے لگیں۔ ت سے اُس نے اپنا ماک بحا ہے خو دعلیجہ ہید اکیا ور کافر مانروا ہوکر کتنے مالک کا حکمران بن گیا جو با دشاہ کا دجہ مح بیشوایان یؤناا درنظام حیدراً باد اورافواج لمیں کبیبی جبرتناک منتحس حاصل کئیں جس کی دوس لیکن اُج و ہی سیا ہی۔وہی سپیسا لار۔ وہی بہا در -دہی شہر ہارشا ہنشاہ حقیقی کی بار گاہ میں جانے ک<u>ے لئے</u> سربر کا پر یفوڑی دبر کامها ن نظر آناہے۔ اُس کی محفل میں ستناٹا نظر آنا کے نیمہ و خرگاہ بیراُ داسی حیصائی ہوئی ہے۔ اُس کی **فرجی** *چھافہ پنہ خموشاں بن رہی ہے ۔* اُس کی میٹھے کے بھوڑے (سمرطان)نے اُس کی تمام میٹھا علاج سے مایوس ہو چکے ہیں-امیر- وزبر- ندیم- حکیم دارطح طرح سكم أتنظام اور ندبيرات اخرنومرمیں نواب نے لشکر گاہ کے شور وعل۔ بن*ے کوننہراً رکاٹ میں سکونت اختیارفر* مائی-اوربڑی بیش ہوشیاری سے ملکی اور مالی کاموں کے بندوںسیت کے لئتے جا بحافر ہا

وانذ كيئة تا ناظمون اورعالمون كوعلالت كاحال معادم نه بهوا وربنه نٹراروسرئش اُس کی ہماری کی خبر ہاکرفتنہ وفسا د کا حصلہ کریں اسو*س خبر*لاما که *جنرل آیری کوشنے* انتفال کیا- نوا فے جزل سرابری کوٹ کے انتقال کی خد سنگا اُس یری اور ہوشیاری اور لڑا آئی کے وفت اُس کی سُوحھ لوتھ ُرائی کی تعریف کی۔ اور کہا کہ اس صفت کا کو ٹی حبزل یا کرنل دیکھیے عدمفره بان حضوري نےء حض کیا کہ حضور ات جلیله میں فکر کرنا زیا دتی مرض کا باعث ہو گا اح دولت بہہے کہ شاہزا دؤ و الانشان کوطلب فرماک ت انتظامی کام سیرد کرد کے جابئی اور خود بدولت تفریح و مواے گونئ کام فبول نه فرمائیں- اس النماس **کونوا** ل اورببیند فرماکر ایک نشغه اس مضهون سے شاہزا دہ کو نکھواما در عیثم را حت جان بدر- درصورتے ک*ه تم کو*اس نواح كيمتمرّ دون كينتبه ونا ديب سے قرار واقعي تمبيت فاطر اوراطینا ن کلی حاصل ہوا ہو تورثبیم پدرکو ایسے دیدار راحت آثارسے جابدروشن اورمنوّرکرو اور اگرکھ کمک ادر فوج کی اصنیاج ہو تو اُس کا حال گذارش کرو ۔ فقط روسری صبح کوخو د بدولت نے تمام ملازموں کوایک ایک جہینے کی نغواه خزانة عامره سے دئے جانے كا حكم فرمايا - نقرول - غريبول -

سلخ *زیجی لا ۱۹ انتجری کو قریب* شام نواب. آج کونسی تاریخ ہے۔ جواب میں عرض کیا گیا کہ آج محرّم کی جا ند إباكما يعسل كے بعد بسنر بد لاگیا اور دوسری بوشاك بہنی۔ پھر نتریف کا ور دفر مایا- اور کچھ بیڑھ کرمنہ بیر کا بھر چھیرا-ور 'اسی وقت دس ہزارسوار جر"ارشالی آر کاٹ کے را عاؤ ں کی طے اور یا پنج ہزارسوار نواح مدرا س کی محافظت کو ئے۔ بھر حند ساعت کے بعد ہو بوسمہ سلامیاء کو اسی شنبہ ں رحلت فر ماتی۔ نو ا ب کی عربسرسٹھ سال اور دوسرے فول کے وافق سناسی سال ننائی کئی ہے 📲 کاربر دا زان سلطنت نے بعدرحلت کے اس واقعہ کا اظہار خلاف مصلحت سمجه کرنوحه و مانم بر پانهبین کیا بلاکٹی روز نک ٹری ہوشیاری سے اس جرکوبوشیدہ رکھا اور نواب مرحوم کے جنازہ سے خفیر سربرنگ بیٹن پہنچایا و ہاں بٹری عظمت اوّ حرّام سے لال باغ میں دفن کرکے عالیشا ن مقبرہ بنایا گیا ﷺ لم*ے میسن غلط لکھا گیاہے غ*الباً س<del>صا</del>لہ ہجری ہو کا محرم کی بیاند رات برنظر کرکے موالا ہجری لکھا گیا 🖈 س- آئی جیف کمشنرمی**سور ( دیکھوصفی ۱۹۹**۵)

کیت کی رنی کی جنگ کے بعد برسات سنروع ہوگئی اور کا اُروش ا سامل پر فریقین نے جنگ مو توف کر دی - انگریزی فوج مراس کولوٹ آئی - اور حیدرعلی آر کاٹ سے سولہ میل شمال شکر زن ہوا - حیدرعلی کی گیشت میں عرصہ سے سرطان نکلا ہوا تھا اور اُسکو بیشمار لوا بیوں اور اُن کی وجہ سے ماندگیوں نے مرض میں اور اشتدا دبڑھا دیا تھا - اُس کے معالجوں کی تدا بیرسے کوئی نفع نہوا اور - دسمبر بلاک کے عطابی سے قبالہ ہجری اُس نے چتور کے قریب اُ بینے لشکر کے درمیان نرسنگ رابتیا ہیں شامی اجل کولت کہا - حدر علی اس کی تاریخ و فات

#### حييمعلىخاب بهادى

سے کلتی ہے۔ اس طحیر ح کے ج برع لے بی خ ان ب لا اح بر موالع

اور ذیل کا قطعه اس کی قبر کی لوح پر کنده ہے:که این شاہ آسودہ را نام عبیت چتاریخ رصلت بنود است او
یکے زاں میاں گفت تاریخ ونام که حیدرعلی خان بہا در گر

# نواب حبدرعلبخال بها درکے

رقين كاانفاق ہے كەنواپ صدرعلىخار فيرجموني كام اس طور بروقوع ميں ٱلئے حوصفحات ناریخ بر بہیشہ بادگا ب بهادر بهمی ایک دم بیکاروجن*اگ اورمشغانیرو تفنگ* ربذر ببتائضا- أس كافول نفاكه بها در آ دمى تن بے سركا اجھ دنا دیکھ کر نفس نسبل **کا**لطف حاصل کرتاہے۔ اور اُس **کونوب و** تفنگ کی آواز اً ہنگ سرود سے زیاد ہمزا دیتی ہے۔مردوں ک ہشتگاہ خانڈزین ہے اور *نہ*ا در آدمی کو ایک لڑائی کے <sup>نوج</sup> غیمیں حوخوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی جنٹن سے حاصل نہید لتى-اكثر فرماتے تھے كەاگرېس ابنا جېساانك اۇتىخص ماۋ ر غت افليم كو فنخ كر د الوں اورحضرن عمر كي فنؤ جا وں مجھرکوبعض لوگ اُتھی کہننے ہیں مجرکو اسکی م ں۔میرامیغیبربھی اُ تمی تھا- یہ بھی خدا کی قدرت کا ایک بنوبذہ چاُس نے مجھ صبیبے جاہل سے ایسے کارنیایاں ظہور بذہر کئے جو

بوراروں عالموں سے وقوع میں مذائے کئی مورخ لکھتے ہیں کہوا۔ ہزاروں عالموں سے وقوع میں مذائے کئی مورخ لکھتے ہیں کہوا۔

بلنجال کے عربم ملن رکا بلہ کسی طرح ننبورو نا درسے گھٹ گرمنہیر نواب حیدرعلیخال نے سیا ہی ہو کر ملک گیری اور ملکداری . داؤں گھاٹ کو ابساا *خد کیا تھا جوا مک بڑسے ع*قلمند ہاد نشاہ نراوار مبوسکتای- عدل وانصاف کونهایت ببیند کرتا اور حکام نثر بعیت برسر حمکانا کھا- ارباب زراعت اور نخارت کو مددد. ں دل سے کوئٹنش کرتا۔ رعایا کے ساتھ نری اور ملائمت سے پیشر مگرسیا ہیوں براشکری فانون کےموافق نهابت سخت تاکیدر کھنا ت اپینے کام پر اما دہ رہیں- اور اپنے فرایض کو خو ب ىند<u>ىزاجى ظاہركرت</u>ا- دشمنو*ل كے سابھ* انتقام كييے او*ريز*اديسے مِن بنابت جيّار و فيرّار نها \* بات کا پکا۔ قول و قرار کاستا۔ جس سے حوفول کرے اُس *ک* ر اکرکے مانے اپنے ہر دوست کا سٹریک رہے اور اُس کاجو دوست س کے ساتھ دوستی کا اقرار کرکے بھرصائے اُس سے سخت متنقر اوراً س كومُز دلا كمبينه مكّار دغاباز كهُ كريا وكرك-

بعض لوگ اس برنهمت لگانے تھے کہ دہ بخومیوں کے قول پر چلنا ہے اس لئے کہ نوروز کے روز اور دسہرے کے دن آئینہ

م صِّنن مشاما منه نرتیب دیا اور مزم ملو کانه آراسته کی جاتی هیی، أتشازى كاتماشا- اوركصينسو ب اور ما رصول كى لراشار اورزوراً ز مائیاں- ہانفیوں کی ہاہم ٹکریں - پہلوانوں کی کشتبا د کمتنا- اور اپنی نوج کے بہادرسیا ہیوں کو زرہ بکتر بہنو اکر بھے ہ ورستروں۔سے لڑوا ٹااگراُس برسیاہی غالب آجا ٹا تواُس کی نتخزاه ميں اضافه كرنا اورخلعت معقول مع زرنقدعنابت فرمآبااد جووہ جانوراُ س بیغالب آنے والامعلوم ہونا 'نوفوراً اُ س کی ىشانى برگولى مار تاوه وېس گريژ تا اورسيا *چى نيچ جانا -* نواب <u>ن</u> ا بنی ثنام قلمرومیں ٹھاگ - چور- ڈآئو- ؓ اُجگوں کا نام ونشان بافی نہ لها تھا شجاعت کواسی فخری انه اُس کوشجاعت پر-بڑی سی ٹری ائیمیں ہیم وہراس اُس کے پاس نہ آتے تھے۔ وہ اپنی مثقل زاجی کولا پھے نہ دننا۔ جینا پٹن اور مدراس کی نواح میںُ سکا وف اس درجہ سدا ہو گیا تھا کہ اُس سے جبوتے بڑے ثو ف تے نفجے اور انگریز ہروقت اُس کے ٹوٹ بڑنے سے خالف ے کہ ولابت کے انگریز اینے بحوں کو اُس کا <sup>ن</sup>ام تے تھے کہتم چیب رہو حیدر آنا ہے وہ بکڑلے حاتے فوج کی ساخت ا وربر د اخت میں وہ لا نا نی نیاضی ا و*رشن ن*رم ظاہر کر نار مبنا تھا جس کی نظیر مشرقی با دشا ہوں میں کم ہوگی۔ بندو ك السي تمايش روما مين بھي بيواكرتے كتے 4

<u> مے فن میں انسامشاتی تھا کہ باریک سے با</u> رحلانےمیں لانیا نی فادر اندازیزہا۔ اُس کی مِبں جورنگ کامٹ جاتی تھی۔ اور ہرقسم کے فنون سیمگر**ی** وزبلا ناغهكرتا رمننا بنها -أس كا فرين أوره مالی کی مانیں اُس کو مادیقیں اور در کھے خوا هٔ اکھی مذبھولتا۔ سو داکہ وں کی نہایت خاطرکرتا اور وہ حوکجہ نے کا حوصلہ د لانا - اُس کے سیا ہیوں میں سے اگر کو تی سیاہی ذرا سا کام کیمی دلا وری کاکرتا تو آس کو ا**نعام** بوننا-اہوا راورجناک کے وقت نہینے میں دوبارتقسیم کرتا اور کشکر بو ت کی خررکھتا۔ اُن کے آرام کے س اً ن تی نکلیف کے ساتھ اپنی نکلیف کو و السنہ ، تمام نشکری اُ س*ے ج*اں نثا رہنے ۔ اُ<del>سک</del>ے لرا ناجا ہتنے یجیج وہما در ابساکہ لاکھوں آ دمیوں سے خوف نہ کھا تا۔جفاکش اورمنوکل ایسا کہ نىڭلول مى كىئى كىئ**ەرەزىن**ھايى**ت قلىل فوت لا**؛ ركزركى اور نتيفرون ببرزين كجها كرلتيا اوراييناعوم وتنبات كوقالي ں اببیا کہ دخل کیا جواُ س کی مفل میں خلاف و ئی بان ہوجائے ۔صاحب رعب ابسا ک*رمعمولی محفل میں بھی کسی ک* 

ا دب سے بڑھ کر ہات کرنے کی مجال منہوتی 🖈 رحيم وكزمما بساكدا نول كوبوشيد أنكل جاتا اورغوبيون مسكينول اورعاجرون اوربيوار كوروك انترفي دساتا+ ا بنے رفقا اور ملازمین خاص کو علاوہ ما ہوارومناصب کے وقتاً فوقتاً انعام اوخلعتبر نقسبم كزنا ربينا ﴿ صولت وسطوت کا بیرحال تھا کہ شریر ومفسداً س کے نام سے ورتے تھے اور جہاں کو قی سراُ کھانا نی الفور ہر فن خاطف کی طرح اُس کے سر پر جاکراً س کے سا ما**ن ف**سا دو نخون کو صلا**کر خاک** کر دیتا 🚓 فراست اورنبيا فهشناسي ميں وہ ملکہ رکھتا تھا کہ انسان کو دیکھ کراسکے طرف وکمظرفی اوراُس کی ببیت نظری اور بلندخیالی- اور نشجاعت - اور بُزوً لي كوبهجا ن جا ما نها 4 زىهن و مافظه كى جودت سے ابك مرننه كسى كود يكى كريورنه بھولتا كھا ورابيخ برسيابي كوبيجا نتاتها 4 اً س کی راہے ایسی جو کی مرفق جو ملک کے بڑے بڑے سحید مسامل کو منهایت عمد کی سے حل کرلیتی تقی-ا وراٌ س کاخیال اندرو نی اوربيرو نى نغلقات خاصمت كى تمام با توں كو تا ڑكرو ہى نابير اختيار كزناتها جس سے بہتر كوئى تذبير بنر موسكتى كفى + اسی طرح وہ مختلف سمتوں کی لڑا تی میں اپنی راسے و استقلال سے وه كام ليتا تقا كسب حريف أس سه مات كهامات سق عد

يىم كەھىدىغىغال ئىسى كوبكار نا تولونڈى بىچەكەر كىكار تا-ے ندیم نے موقع یا کرءوض کی کہ بیرالفاظ *حضرت* کی زبان کے لاپن ىيى تۇرىنس كرفر مايا كەارىسے بھائى ہم توسب لونڈى نېتے ہيں- بى بى جسنیں ہیں۔ اور وہی ای*ک بی بیہے یا تی سب اُس* کی ونڈیاں بیسٹن کرسب کوخاموش ہونایڑا۔ نواب کے مل*ک بیب ہر*نوم اورسر مذہب کے آ دمی موجود تھ لکین اکسی مدہب نه موتا نفااورکها کرتا نفا-عیسے برین نود موسے بدین خود-حافظہ کا بیرحال تھا کہ اُس کے دربار میں کئی کئی منتنی ایک ہی و قت میں عرضیاں سُنانے اوراحکام لکھتے اور باہرسے اَئے ہوئے مراسلا پیش کرتے اور اُن کے جو اب تخریر کرنے بیر حا ضرر ہتے۔ اور وہ سب لواْ ن کے احکام اورجواب بتا تا جاتا اور دستخطاکرتا جاتا۔ اور اُسِی لت میں دومبروں کےمعروضات سُنتا اور زیا نی جواب وینا۔ <del>آم</del> اله تمات هجي ديكه تا ما أم خاص غاص جرموں کی منرا دینے کو دوسُوسقی کوڑے لئے حامر کے اشارہ برارشا دکے موافق لوگوں کو کوڑے اگاتے امیرغریب سیاہی وافسرسب برا برہوئے چناکخہ ایک و دلميوسلطان كوايين لا خفس كوراك الكافي عقر م ئس کی تمام فلمرومیں بہ طریقہ جاری تھا کہ حولڑ کے ہتم ہوتے اُنکی ىرورش سركارسے موكراًن كوفنون جنگ كى تعليم ہوتى اوروہ فوج ميں **عمر**تى

لتے ماتے 4 اُس کی رحلت کے وقت اُس کے ملک کی وسعت سواے ممالک فِنوعنہ ملک کر ناٹک کے استی ہزارمیل مربع کنی + اُس کے عالک محروسیمیں ہزار قلعے تھے۔ اور حین فلہ کوفتے کرتا آگی وترميم ازسرنولا کھوں رویے خرچ کرتا 🖈 مالك محروسه كحباج وخراج سينين كرواز دوبيه سالان بعد منها ینے ملکی اور فوجی اور خانگی اخرا جان کے داخل خزانءعامرہ ہوتے ۔ سياه كحبيت تين لاكه جوالبين نرار تقى اس مين شاگر دميشيرد اخل یں۔ ثُقة لوگوں کی زبانی معلم ہوا کہ نواب حیدرعلیخاں اتناخزار رکھنا مخاكة سونے چاندى كى امنىنى اورقتمىتى جواہرات منوں اور بينسبريو ں انول سے تولے جاتے تھے 🖟 نوآب حیدرعلبنیاں کوابینے فرز ندا فنالمند نثما ہزاد ہی ٹیبوسا طان کے ساتھ خاص مجبّن بھی - اورائس نے اُسکی نعلیم و نادیب - اور فیزن سہ گری کی مشق ا ور ملک گبری ا ورملکداری کے علی سنبن دینے میں کوئی دقیقہ باقی نه رکھا تھا- اور ٹیپوسلطان نے خودکواپنی دلیری اوربہا درسی رک ہورنہارشہزا وہ ٹا بہت کیا تھا۔ لیکن نواب حیدرعلیخاں اُس کے سرکات وسکنات اور اُس کے فیافہ و انداز اور اُس کے احکام میں غقد اورغضب کے آنار دیکھ کرازروہے قبافہ اُس پر ملکداری کا بورا بحروسه مذكزنا تفاجينانجه ابك مرتبه كا ذكرب كمك كشا بنرادة بليوسلطان في

کٹی انگریزی سیاہیوں کو بکڑ کرجراً اپنے سامنے اُن کے ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اُس کی تعمیل کی گئی۔ جب نواب نے یہ حال سُنا تواُس کی سخت ملال ہواا ور وہ کہ بیٹھا کہ انسوس یہ سفاک مجھے سلطنت پانے کے بعد اُس کو ہا تھ سے کھو مبٹھے گا۔ اس سے مطلب بہہنے کہ وہ بے موقع جرکو ہرگز بیسند نہ کرتا تھا ہ

### فقرات القاب نواب حبير عليفال بها

سپالارطفر فیروزمند- دلاورصف شکن میدان جنگ طالب موس و نانون برگارو حرب میں مشاق فنون طعن دخرب میں یگانه آفاق بیزاوا القاب سرگ-امیربزرگ-هاکم باشکوه و شان عظمت و شمت نشان -زیب مندهکومت و شجاعت - هامی شریعت وسلطنت - صوبه دارشهرسرا کا- بادشا مزدم - کوژک و کنرا کا ۴

سلطان حکمران ممالک جرکو لی د کلیکوٹ کاجس میں کوجییں تر اونکور وغیرہ کئی ریانتیں شا مل ہیں ہ

نواب سنكلور بالابور - باسابين بابسنكركا

مرزبان فرمانده فرازستان ونشیبه تنان بعنی بها روس اور اُس کی ترابوں کا-بهادر ان بهادر- فرمان فرما جزایر مالد بوه کا جوگنتی میں

حساب وشمارس باسربي 4

## سجع نواب نامدار حبيرعلى خال بماكا

نشحس

بنر جنر حبال شدفتح حبدر آشکار لافت الآعلی لاسیف آلا ذوالفقار ساز مین التنامی الله دوالفقار ساز مین التنامی مین مینامی می



ثانی سلطان سکندر فال کل کافران

# نواب درعلنجال كي برجمي انگريزونكي زماني

کبنان اسکری ابنی کتاب اسکرس کمینیو ٹی کلھنا ہے کہم کوگوں نے ہے۔ مدت تک فرانسیسوئی قدیدیں طح طرح کی اذبتیں پائیں۔ آخر اُک سنگدلوں نے ہمار قوم کے اسپروں کوجونند ادبیں پانسو تھے گئی جہازوں برجر پھادیا۔ چھر میں جے کیا ہم سیجے سب قلعہ گڈ کوریں بہنچے جب بہاں کچے دان کئے قویم کوجیلیسروم میں جو لؤا کے قلعہ جات میں فاص انتحکام رکھتا ہے لئے۔ وہاں اُس قلعہ کے درمیان کم

اردفقي نين مهيين كے بعدتم ميں سے في كوجهان لله او يم من كهاكها كدول ننهاري فه کے فدخانیں دال ہوئے وال کیا دقیجے میں کہ دور يرى أورتھى ٱئے ہن-اہم شارمیں باون سے خوش ہوئے بنن دن کے بعد دیا کے قلعدار ظاہر کی دورہ سے کہا کٹر کھراؤنہ ہیں نواب ک**کواپنے نوگونگی ظرح رکھنا ہ** اِں بعدیم کوسرزاک بیٹ کوروا زک اگیا-اس مفرس زا دراہ ہارہے ساتھے ہبت بخشا ب**ے نکام بے فلیہ دسن**ا یکھے اس لئے راہ جلٹا دنٹوا رہ مخھا**نودن کے بعد جب سررنگ بل**ے گ فلەم كنچىنوپهان ئارساند تواقع اورم بائيان ئابىر كېئىن- اېكىمىينە اس الىم كى بعدائك برى وجيور والافرنگي حونواب كاملازم تعاممارے باس آما وركيف لگاكة ا بنال کٹواکرسلانوں کے سے باار طیس ایرمنڈوانے برراضی وں جنابخ جمام نے خالزنوآ بيراكي مفن بدربرون جراه وس باره شتارك أسن وركن في عمروا مضة تقداد رأس مو ونكستاني في من الكراب نواف نماك فعند كم ىلان ىنانے كاحكە دىا ھے خيانى تېكورەادىس ىندھواكر دوقطارور مى لىا ياگا- اوز والم ونس صلابتي اورأن مافرمان حجاموں نے ہمارے ختنے کر ڈولیے ۔اس حال مربع منتون المعجون كينشيم منستة اوليفن لوننه تق - رات كم ئة تا يحكلي حويمون كفالم تسبحواس ملك من بين من مكوي أمن قصركوناه دومين ب چیکے ہو گئے تب اُن لوگوں نے ہمیں میارک سلامت کی بشار دی حرکا مطلب پیا

طرح انگریزوں نے اُس کی بے رحی کے اُور ما لات نکھیے ناهرن كِقبال سے كوه حبه رعلني كى نسبت كوئى آتا قام كمريث موقت كَيَّ بْحُ بزنگاه دُ الناضروريك كهوه زمانه كبسانها ﴿ °اس زمانه کی ناریخ بزنگاه طوالنے سیمعاوم برگاکی ٹیگال سے لیکر بنی آنگ مرشونگی آ ەرجارى بىقى ئىسطىيند كويىزى<sup>دا</sup>ك كۇپ بىي يىخىچىنى بەندەنسان مەشھونكى بوڭ ەركاجولانگا یں رہنھا ٹاسیطرح مرسٹوں کے ملک من نظام جب را اُد کی فرجیں ٹوٹ ارسے بدلالیتی بين ورام فن زعل كود مكرا بمعولي سيا بي جي جهنيار با مذه رنگوسته نحلها أسكامنشا عقاكة وتمسى كونو كألزران كاسامان بسراكريسة بين أس زما ندمس توث ماراكمتعمولي ن يقى دېركىش قومونكو زر كرنے كالازمئەسياست مجھ جاتى كقى-چناكيە الگريزى فوجول نے وفت اكثر لؤف ارم اظهارسا ست كياب اورا برهي سرحدي حركونكي ساء اِٹ مار *جا مزیر دیجا*تی ہے بس نواب حید رعلیجاں کا فیعل اُس رُمانہ کی *خروش* ب داخل بحصنا جابيثيً جبدرعلييمان دووفنت لُوٹ مار كاحكم ونباغنا الك أسوفت يحب يُمرُّ سِرْفِكَ شِي كَرِفْ والا ہو تو وہ خو داینے علانو نکو اُوٹ مارسٹے 'اراج کرڈا لٹانھا ناک واسباب زندگی کی کئی بیز ہاتھ مذلکے دئیرے جب کرش قومیں اسکی اطاعت مار ا فْ كُرقى خِيس نُووه لُوٹ مارىت بدلەكالناخها جيب اُس نے افوام نايروموبدكو كُوڭا

ے نارا ٹ کہا۔ باغینید کی رسابشہ اد ماکر تاقعہ ' تاکھینیم کو اُسکیمنفا ایس لاجاری ہو اسي طن أسكى خُدّان زُباده ترائزات و نافرماني اورنغاوت اوراً سنكه خلافت سازش تصرم شفتلق و في تحبيل حبب ودجان ليثا فقاً أربر سه منالف سازش ادر مِنا دِنْ كَاسامان بوريا- تِيهِ إِلَوْ فِي حِينَ عَلَيْرِ وِسِينِهِ كَسَالُونِ كُرِيكَ حِي كُونْقُلِيا لِ ببنجا ناجا بشنابيم توكيوده فرراهمي رثم درعابت ناكرتا فها اور باغي اورمنافق اورتكرش اؤ نتروكي تعزمر ويخربيب كأكوثي وقيقنه مانى تهزيوا تاحقاء اوريبسب مابنس أسولنت كي سيتا اور ايك بها ورخض كيمنراوا رئوسكني زب « تعبن وافع برانگر بزوں کے ساخة اُسرکا سلوک زیادہ خت اور برخمی کے دروی بالبابا أبيانكن جب غوركها هائي كه أسوفت من الكر ميزغر عاست أكواس هاسيس نسقتم تح جال جيبارہ بنے اور و کھنے مرٹوں سے اگراو کھھے نظام جیدرا کا دیکے سکتھ «پوکرادر کوچهی نواب» مجیعلنی اس کی آژمین نواب پیعلنی ن کی منیا دا گھاڑ ڈوالٹے اور اسکے ساقہ ظاہرس دوئنی کاعہد نار کر کے باطن م کبیبی حالیں جلتے اور اُس کی بربادي كى فكرس ريت تقر تواُس كاغد حتى ئانب بعلوم جو كا درابسي حالت مي اُسکی ختی کھیا نگریزوں کے ساتھ ہی تفدیس مذاتی بؤ مرکش اور منافق سلانوں سے سانقەدەانى سەزياد پىختى ادرېرغى كابرتا دُكرْتا خاج كا ھالى جنگاپ افا شانور کرمید کانورونی سے ظاہر ہو وکائے +

اللاي عكومت كالبذوت إلى يمنزل أشمر العلما ومولا أشلى نعاني صاحب Jeller PA 200000 Eloco تى مى دىدا حديدا ميد مارىردى UCILIE المولالا عبيالما ميدها حب مولانا عدالدالها وي صاصب place of the IA مناع الوسية 184 فالقال Duck

اتحسان عام مولا افعاطيفال صاحب الجراس رقرح کی میداری استرشیلخان صاحب بی است مر ارمنشي عيدالرزاق صاحب مانتاميالان وحوسيان فان باوروز اساطال حفائصاوب رينوم كونسل ف كونسي ياست بهاولبور خولات تاسالانلاق لكرا لاقتصاد تنفح محداتهال صاحب برمشامشالاد ريخ جُل دوم ديونان ر منتی مطامح فانشا*ب گر*نمزن بأرماناك فميني لمشرع اولة